# ASPECTS OF THE DECCAN HISTORY FROM 1347 TO 1930

ڈاکٹرندیب النسا حیدر ریڈرشعبہ فارسی جامعہ عثمانیہ حیدرآباد.A.P

گھر کا سپہ -134/5–3–122 H.No. کوچہ داراب جنگ ، یاقوت پورہ ، حیدرآ باد 23

اشاعت \_\_\_ ۱۹۹۳ ه

کتابت الفلاح کمپیوٹر 714/42–2–17 H.No. نزد مسجد نور ، مادنا پسٹ ، حیدرآباد فون ممبر 521098

> طباعت سائی گرانگس حیررآباد قیمت 00 = 80 روپسیر

یہ کتاب آند هرا پردیش اردو اکیڈی کی جزوی مالی اعانت سے طبع ہوئی

# فهرست مضامين

| ۳   | چیش لفظ -                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| ۵   | انتساب -                                             |    |
| 4   | کھی کتاب کے بارے میں -                               |    |
| A   | سلطنت بهمنيه كاايك در خشنده سآره خواجه محمود گاواں – |    |
| JA  | قطب شاہی دور کے کتبات ۔                              |    |
| ٣٣  | د کنی مسکوکات ۔                                      |    |
| 4   | مسكوكات سلطنت خداداد، لميبيوسلطان -                  |    |
|     | عہد نواب میرنظام علی خاں کی سیاسی اقتصادی اور        | ,  |
| ۵٤  | سماجی حالت ، دفتر دار الانشاء کی روشنی میں -         |    |
| 44  | آصفجاہ دوم کے دور کے اخبارات –                       |    |
| ۸۵  | دارالانشاءا يك تعارف -                               | 1. |
|     | عنایت نامه جات، نواب میراکبرعلی خاں بہادر            | 1  |
| 1-1 | آصف ثالث سكندرجاه -                                  |    |
| 1.9 | سلطان العلوم کے فرامین کی روشنی میں تعلیمی امور –    | ۱۲ |
|     | عہد آصف سابع مین تعلیم نسوان لڑکیوں کے قدیم          | 11 |
| 74  | مدارس اور کانځ –                                     |    |

N

#### پیش لفظ

تحقیق اور وہ بھی تاریخی تحقیق ایک نہ ختم ہونے والاکام ہے - جب
ایک موضوع پر کام شروع کیا جائے توراستہ میں کئی اہم اور دلجیپ چیزیں ملتی
ہیں ۔ اگرچہ اکثر راست موضوع ہے ان کا کوئی رشتہ ہنیں ہوتا لیکن اہنیں
نظر انداز بھی ہنیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹرنیب النساء گذشتہ جو تھائی صدی سے ادبی اور تاریخی تحقیق کے کام میں لگی ہوئی ہیں ۔ نواب میرنظام علی خان کے دارالانشاء پر انہوں نے ایک ہسوط مقالہ لکھا جواپنی نوعیت میں منفرداور بہنایت اہمیت کا حامل ہے لیکن اپنے اصل مقصد کی تھان بین کے دوران اور کئی نئے حقائق ان کے ہاتھ آئے جن سے انہوں نے صرف نظر بہنیں کیا ۔ اپنا مقالہ مکمل کرنے کے بعد اس طرف توجہ دی ۔ اس طرح چعد محققی مضامین کا یہ محمومہ تیار ہوگیا ۔ اس میں کئی نئے حوالے بھی ہیں اور نقاطِ نظر بھی ۔

محصے خوشی ہے کہ اب یہ مضامین چیپ رہے ہیں جو دکن کی تاریخ و ہتذیب سے دلجیپی رکھنے والوں کے لئے دلجیپی کا باعث ہونگے۔

محد ضياالدين شكيب

ڈپار مٹنٹ آف جنرل ایجو کمیشن والتھم فارست کالج لندن -ای17

#### انتساب

امی

جہاں پرور بنگم عرف وقار النساء بنگیم کے نام حن کی شفقت اور محبت نے مجھے سب کھے دیا

### بسم الله الرحمن الرحيم

### کھ کتاب کے بارے میں

اس کتاب میں الیبے مصامین شامل ہیں جن کی تیاری میں اسٹیٹ آر کائیوز حیدرآباد کے مخزونہ اسناد سے مدد لی گئی ہے جو اولین ماخذ کی حیثیت ر کھتے ہیں - حن میں فرامین اخبارات اسناد عندیت مامہ جات تہہ ماہ واجب العرض یاد داشت وغیرہ سے مواد حاصل کیا گیا ہے ۔ جو بہت می اہمیت کا حامل ہے - آصف جای سلطنت کے انتظام سلطنت کو سمجھنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور بعض مضامین السے ہیں جو سکوں اور کتبوں سے متعلق ہیں اس کے لئے اسٹیٹ آر کائیوز کے مخزونہ سکے سالار جنگ لائبریری حیدرآباد اور عنمانیہ یو نیورسٹی حیدرآباد کے کٹیلاگس اور وہاں کے مخزونہ سکوں سے مدد لی گئی ہے۔ بہر حال اس کتاب میں جو مواد موجود ہے وہ اولین مانحذوں سے اخد کیا گیاہے ۔ اور میرا خیال ہے کہ آگے شخفیق کرنے والوں کے لئے اس سے بہت مدد مل سکتی ہے۔

سب سے عطے میں محرّم ڈاکر ضیاء الدین احمد صاحب شکیب کی مشکور ہوں کہ آپ کی رہمنائی میں میں نے آرکائیوز کے ریکارڈ پر کام کرنا سکھا ۔ اور محرّم پدما شری ڈاکٹر شریف النساء انصاری کی رہمنائی بھی ان مضامین کے سلطے میں رہی ۔ محرّم ڈاکٹر مغنی تبسم صاحب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان مضامین کے متعلق اپنا قیمتی وقت دیکر مشوروں سے نوازا ۔ اور سب

رس کے صفحات پران کو جگہ دی ۔ دوستوں میں پروفسیر سیدہ بشیر النساء بھی صدر شعبہ فارسی جامعہ عثمانیہ اور پروفسیر انٹرف رفیع صاحبہ شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ کی بھی میں ممنون ہوں ۔ آخر میں میں اپنا خوشگوار فرض بھی ہوں کہ برادرم ڈاکٹر بیگ احساس صاحب کا شکریہ ادا کروں جن کی مدد کے بغیر اس کتاب کی طباعت کا مرحلہ ناممکن تھا ۔ حافظ نذیر الدین صاحب پروپرائٹر الفلاح کمپیوٹر، کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی تندہی سے کروپرائٹر الفلاح کمپیوٹر، کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی تندہی سے کتاب کی کمپوزنگ اور طباعت میں مدد فرمائی ۔

زیب النساء حیدر ریدر شعبه فارسی جامعه عثمانیه حیدرآباد

#### سلطنت بهمنيه كاايك درخشنده ستاره نواجه محمو د گاواں

نسیت در ایران زمین سامان <sub>ب</sub> تحصیل کمال چوں نمیامد سوئے ہندوستان حنارنگیں نه شد

ہندوستان میں فارسی زبان گیار ھویں صدی بجری میں محمود عزنوی کے ساتھ داخل ہوئی ۔ اور لاہور فارسی زبان و ادب کا مرکز بنا ۔ اس کے بعد خاندان غلامان کا قیام عمل میں آیا ۔ دبلی پاید شخت بنا اور اس طرح لاہور سے دبلی میں فارسی شناس داخل ہوئے اور ان کے ساتھ عملی و ادبی مرکز بھی دبلی منتقل ہوا ۔ خلیوں میں خاص طور پر علاوالدین خلی جب دکن پر جملہ کر تاہے تو فارسی زبان دوآبہ گنگ و جمن سے لکل کر راس کماری تک پہنچ جاتی ہے ۔ اس کے بعد تغلق خاندان آتا ہے اسی زمانے میں دکن میں آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا ۔ محمد تغلق نے دبوگڑھ کو پائیہ صخت بنا کر اس کا نام دولت آبادر کھا ۔ میں نہمنی سلطنت کے قیام کا زمانہ ہے ۔

بہمنی سلطنت کی تاسیس چوھودیں صدی کے وسط میں عمل میں آئی
( ۲۸) تا ۹۳۳ھ ہ مطابق ۱۳۳۰ء تا ۱۵۲۰ء) یہ دکن کی تاریخ کا دلکش و
تابناک باب ہے -اس کاافتدار سرزمین دکن پر تقریباً دوسوسال تک رہا - ان
کا پیملا پایہ تخت گابرگہ تھااور اس کے تقریباً اسی برس بعدان کا سیاسی و تمدنی
مرکز ثقل محد آباد بدر منتقل ہوا جو قلب دکن میں واقع ہے - عام طور پر یہ
خیال کیا جاتا ہے کہ عہد بہمنی تمدنی وادبی اعتبار سے بھی دست ہے یہ انہتائی غلط

نظریہ ہے۔ اس نے ہندوستان کی عہدوسطی کی تاریخ میں ہتذیب و تمدن کے ارتقاء کے لیے جو گراں بہا عدمات انجام دی ہیں وہ ماضی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اضوں نے علم وفنون ، ادب ، وشاعری کی سرپرستی کی ۔ ان کے دربار میں کے ادیب ، شاعر ، فلسفی ، ماہر فلکیات ، مورخ ، علما اور ارباب کمال موجود رہتے تھے ۔ ان کے زمانے میں سرزمین دکن عالموں ، فاضلوں ، ادیبوں اور پاک باطن ہستیوں کا مرکز بن گئی اور ایک خاص علمی فضا پیدا ہوگئی ۔ ان میں زیادہ تر تعداد ایران اور ماور النہر سے آنے والوں کی تھی جو فارسی زبان و ادب کی روایات اپنے ساتھ لے آئے اور تھوڑے ہی ونوں میں دکن کے معاشرے کو اعلیٰ تمدنی اقدار اور نفاست وشائشگی کی دولت عطاکی۔

خواجہ محود گاواں ہر حیثیت سے سلاطین بہمنیہ کے عہد بیدر کی سب
سے زیادہ ممتاز ہستی ہے ۔ وہ مجلس شوریٰ میں بیدار، مغز مشیر، میدان بھگ
میں کامیاب سپ سالار، علما کی محفل میں عالم باعمل، فقرا میں صوفی صافی اور
سیاست کے میدان میں ایک کامیاب مدبر اور وزیر اعظم تھا دکن کے عہد
وسطیٰ کی تاریخ می در خشانی اس کے تعلیم، ادبی، سیاسی اور تمدنی کارناموں سے
عبارت ہے ۔ جو ہمارے لیے ایک بیش بہا ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ غیر
معمولی تدبر سیاسی بصیرت اور دل ودماغ کی بہترین صلاحیتوں کی بنا پراس کا
شمار نظام الدین طوسی ۔ ابوالفصنل عیلامی کی صفت میں ہوتا ہے۔
شمار نظام الدین طوسی ۔ ابوالفصنل عیلامی کی صفت میں ہوتا ہے۔

کمال الدین محمود جملان کے ایک گاؤں میں ۱۸۱۳ھ میں پیدا ہوئے -ان کے آباواجدادشاہان ایران کے طبقہ وزرا میں شریک تھے -ان کے والد کا نام خواجہ محمد تھا - ابتدائی تعلیم گیلان میں پائی - وہ عام دنیاواروں کی محبت

کے بجائے صاحبان کمال کی صحبت کے دلدادہ تھے ۔ خواجہ کے والد کے انتقال کے بعد گیلان کا ماحول ان کے لیے ساز گار ہنیں رہا ۔ انھوں نے اپنی ضعیف ماں کے مشورے پر اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا ۔ تجارت کو وجہ کسب معاش اور دنیا کی سیر کا ذریعہ بنایا ۔ جب ان کا سن چاکیس برس سے متجاوز ہوگیا تو خلج فارس سے مندوستان کا ارادہ کیا ۔ ۸۵۷ ھ میں اور دل کی بندرگاہ پراترے اور وہاں سے سیدھے محمد آباد بیدر کارخ کیا جواس وقت بہمنی سلطنت کا پایہ تخت تھا ۔ ان کے لیے بیدر میں حضرت نعمت اللہ کر مانی کے فرزند کا وجود اینے اندر سامان کشش رکھتاتھا وہ حضرت کی زیارت سے فراغت یا کر دہلی جانے کا عزم رکھتے تھے ۔ اس وقت تک خواجہ کے علم وفضل اور اخلاق كادكن ميں شہره ہو حيكاتھا۔ سلطان وقت علاء الدين احمد شاہ ثاني بڑا علم دوست اور علماء فصلا کا قدر داں تھا۔اس نے خواجہ کی بڑی قدر دانی کی اور اس جوہر بے بہاکو دیلی جانے سے روک لیا۔اس کے بعد ہمایوں شاہ نے خواجہ کو و کمیل شاہ ( وزیر اعظم ) کے عہدے یر سر فراز کیا ۔ محمد شاہ ثالث کا زمانہ جو خواجہ کے لیے معراج کمال اوراقبال مندی کازمانہ تھا۔ بادشاہ اوراس کی ماں ملکہ مخدومہ جہاں خواجہ کی بے حد قدر کرتے تھے۔خواجہ کے کار ناموں میں گوا کی فتح سب سے بڑا کار مامہ ہے ۔اسی زمانے میں خواجہ نے بیدر میں ایک عظیم الشان رسدگاہ کی بنیاد ڈالی ۔ دکن کے علمی معیار کو بلند کرنے اور دکن کو علم کے میدان میں بین الاقوامی موقف عطا کرنے کے لیے خواجہ نے ایران کی مماز ہستیوں کو دکن آنے کی دعوت دی ۔ جن میں نور الدین عبدالرحمٰن جامی جسی شخصیت بھی شامل ہے ۔ خواجہ کی روز افزوں ترقی اور بادشاہ کیے پاس قدر

ومنزلت دیکھ کر بعض امرااس کے دشمن ہوگئے۔ اور انھوں نے اس کو قتل کرنے کے منصوبہ بنایا جس میں انھیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اور بہمنی سلطنت نے ایک مخلص اور بہی خواہ کو بمیشہ کے لیے کھودیا۔ اور یہی خون ناحق بہمنی سلطنت کے زوال کا سبب بنا۔ یہ مخونی ڈرامہ ۵ صفر ۱۸۸۱ء کو کھیلا گیا۔ اس واقعہ کی تاریخ ان کے ایک ندیم نے اس طرح بیان کی ہے۔

#### بے گناہ محود گاواں شدشہید

مجمودگاواں کی نجی زندگی ایک جوئے خوش آب کی مانند تھی۔ جوایک بلند اخلاق نصب العین کی طرف رواں رہی ۔ وہ جو دو کرم ، ہمت اور حوصلہ میں بے نظیر تھا۔ طبیعت میں سیر حیثی ، بلند نظری اور اعلیٰ ظرفی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اس کی ذات اقبال کے اس شعر کی تفسیر تھی۔ ہے نگہ بلند ، سخن ول نواز ، جاں پر سوز

یمی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے

ایک معاصر روسی سیاہ نکسین کے سفر نامے سے اس کی خانگی زندگی پر روشنی پیوتی ہے ۔ وہ لکھتاہے کہ اس کے گھر پر ہمروقت پانچ سو آدمی کھانا کھاتے تھے حن میں اکثریت معمولی طبقے کی تھی ۔

اس کی شخصیت میں فقر وا مارت کا حیرت انگریزامتزاج ملتاہے۔ جس وقت کرسی وزارت پر جلوہ افروز ہوتے تو ایک اعلیٰ مرتبہ وزیر جس کی اردلی میں چار ہزار سوار ہوتے تھے لیکن جب وہ مکان لوٹے تو ان کی حالت بالکل بدلی ہوئی ہوتی۔ آرام وآسائش کا بیہ حال تھا کہ زمین پر چٹائی پچھا کر سوتے تھے بہر حال ان کی سرکاری اور خانگی زندگی فقر اندر قبائے شاہی کا بہترین منونہ بیدر کی علمی و تمدنی سر بلندیاں خواجه کی شخصیت سے عبارت تھیں -

ان کی علمیت ہنایت اعلیٰ درجے کی تھی ۔ فلسفہ ، منطق ، ریاضی ، طب ، جراحی اور دیگر علوم و فنون میں کامل دستگاہ حاصل تھی ۔ عربی اور فارسی اور وسیع مطالعے کا اظہار ہوتاہے۔ان کی تصانیف میں باقیات الصالحات کے طور پر دو کتابیں نثر میں اور چند متفرق اشعار موجود ہیں حن کی بدولت ان کا نام عہد وسطیٰ کی فارسی ادب میں زندہ رہے گا ۔ وہ کتابیں ہیں ریاض الانشاء اور مناظر

مناظر الانشامين فن انشاكے آداب اور صوابط مرقوم ہیں - پیر كتابیں نه حرف عہد وسطی کی فارسی نثر کا بہتریں منونہ ہیں بلکہ ان کا شمار فن انشا کی اہم کتابوں میں ہو تاہے ۔ قدرت نے خواجہ کی شخصیت کج قبا علم و ادب اور سیاست و تدبر کے تانے بانے سے تیار کی تھی ۔ مشرقی آداب زندگی کی خوبو سے اس میں عظمت اور شان دل پزیری عطاکی تھی ۔ اسی بنا پر اس میں بڑی جامعیت، گہرائی اور گیرائی پائی جاتی ہے ۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے ۔ انھوں نے دکن کے عہدوسطی کی سیاسی تمدنی اور ادبی زندگی پر اپنی شخصیت کے گہرے نقوش چھوڑے ۔ ریاض الانشاء خواجہ کے ۱۳۸ خطوط کا محمومہ ہے۔ جوعہد وسطی کے انشا کا اعلی منونہ اور ادبی شاہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔ خطوط وزارت عظمی کی اہم ذمے داریوں کی تکمیل اور سلطنت کی انتظامیہ کی معروفیات کے دوران لکھے گئے ہیں جن کا مقصد اپنے مذاق ادبی کو تازہ رکھنا اور ایران کے علم وادب اور زہدو عرفان کی ممتاز بستیوں سے ادبی اور روحانی رابطہ

استوار رکھنا تھا۔ ان خطوط کو خود خواجہ نے اپنے دوستوں کے اسرار پر کتابی شکل دی اور ریاض الانشاء کے مام سے پیش کیا۔

ان خطوط کے مضامین کا افق بے حد وسیع ہے ۔ تاریخی اعتبار سے یہ خطوط پچاس سال کے زمانے پر حاوی ہیں ۔ ان میں علم و اوب، سیاست و تاریخ، تمدن و ہتزیب، زہدوعرفان، انسانی سیرت و نفسیات اور رزم و بزم کے تعلق سے ایک جہلان معنی آباد ہے ۔ ان سے کا تب کی ہمہ گیر اور متنوع شخصیت پر روشنی پرتی ہے ۔ مضامین اور مطالعہ کے لحاظ سے خواجہ کے خطوط کی بطور ذیل درجہ بندی کی جاسکتی ہے ۔

ا- السيے خطوط جو بیرون ہند کے بادشاہوں، وزیروں اور شہزادوں کے نام موسوم ہیں ان سے اس زمانے کی تاریخی فضاء، بہمنی سلطنت کے سیاس حالات، خارجی تعلقات فوجی مہمات پرروشنی پرتی ہے۔

۲- السيے خطوط جو مهندوستان کے بادشاہوں اور وزراء کے موسومہ ہیں حبن میں گرات، مالوہ اور جون پور کے بادشاہ اور وزیر شامل ہیں - ان خطوط سے اس عہد کے باہمی ممالک سفارتی تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے - یہ خطوط تاریخی اہمیت کے حامل ہیں -

۔ ۳- وہ خطوط جو میدان کارزارہے دکن کے وزرالے نام لکھے گئے ہیں جس سے بہمنی دربار میں خواجہ کے خلاف سازش اور رایشہ دوانیوں کا اندازہ ہوتاہے اور خواجہ کے قتل کے محرکات کے سمجھنے میں بردی مدد ملتی ہے۔

مم ۔ وہ خطوط جوا مھوں نے اپنے عزیزوں ، دوستوں اور بنیٹوں کے نام لکھے ہیں ۔ ان کی نوعیت ٹانگی ہے ۔ جن سے خواجہ کے ان عزائم اور نیک متناؤں کے سنجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے ۔ جو انھوں نے اپنی اولاد کے ساتھ وابستہ کی تھیں ۔

۵ - دکن کے تاریخی، معاشرتی حالات اور ہتذیب و تمدن کے متعلق تقریباً ہمر خط سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں ۔ چنانچہ خواجہ نے ایک خط میں دکن کے تین سالہ قحط کا ذکر ہندیت تفصیل سے کیاہے ۔

۶ - خواجہ محمود گاواں کے خطہ ان کی بین الاقوامی شہرت اور مختلف سلاطین کے درباروں میںان کے اثر ورسوخ کااندازہ ہو تاہے ۔

خواجہ کے دل میں خاص طور سے دکن سے محبت پائی جاتی تھی ۔
 یہاں کے تمدنی اقدار ان کے لیے بڑی کشش کاسامان رکھتی تھیں ۔ اس بناء پر انھوں نے ایران کی ممتاز ہستیوں کو دکن آنے کی دعوت دی تھی ۔ ان خطوط سے دکن کی خوش حالی، شان وشوکت اور تمدنی برتری کا اظہار ہو تاہے ۔

۸ - خواجہ کے خطوط سے ان کی شخصیت کی دلکشی اور رنگار نگی پر روشنی
پڑتی ہے ۔ خطوط کا تب کی دلی جذبات وخیالات کا آئدینہ ہوتے ہیں ۔ جس میں
وہ اپنے خدو خال کی جھلک دیکھتا ہے چنانچہ ریاض الانشاء کے آئینے میں خواجہ
کی نیک نفسی، شرافت، دین داری اور علم سے تچی محبت ظاہر ہوتی ہے ۔

خواجہ محمودگاواں کو فن انشا کے اصول اور سالیب پر کامل دستگاہ حاصل تھی وہ بڑے طباع اور ذبین تھے۔ ان کا دماع آیات قرآنی ، احادیث نبوی اور عربی و فارس کے برجستہ اور فصیح اشعار اور پر از حکمت ضرب الامثال کا گنجینہ تھا۔ عربی اور فارسی ادب کی تمام اصناف پر گہری نظر تھی۔ ان کوعلم لغت پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ الفاظ کے مزاج کے نباض تھے۔ اور ان

کے استعمال کا سلقہ رکھتے تھے ۔ وہ ترکیبوں کے بادشاہ تھے ۔ جملوں میں الفاظ اور ترکیبوں کی نششت اور در وبست میں تعمیری تعبیرات رکھتے تھے ۔ ان تمام عناصر کے امتزاج سے ان کا سلوب تشکیل پایاجس نے ریاض الانشاء کوعہد وسطی کے فن انشاء کا بہترین منونہ بنادیا ۔ ان کی تحریر کاہر لفظ اور ہرجملہ فصاحت وبلاغت کے نصاب پر کامل اتر تاہے۔ان کامیلان عبارت آرائی اور لفظ برستی کی طرف تھا ۔ ان خطوط کی متہدیں باندتے تھے ۔ ان کی بعض مہیدوں میں بہاریہ قصاید کی طرح موسم بہار کا تلازمہ پایا جاتاہے جس میں وہ زبان و بیان کی میناکاری اور خیالات کی لطافت سے نثر کو شعر کا لب واجحہ عطا کرتے ہیں ۔ خواجہ محمود گاواں کوعربی وفارسی میں شعر گوئی سے خاص شغف تھا فرشتہ نے ان کے ایک دیوان کا ذکر کیاہے ۔ جو آج کل ناپیدہے ۔ اس کے متفرق اشعار تذكرون مين اوران كي تصانيت رياض الانشاء اور مناظر الانشاء میں ملتے ہیں جن کے مطالعے سے ان کی اعلیٰ شاعرانہ صلاحیت کا ستے چلتاہے ۔ ان کے کلام کے جو منونے دستیاب ہوئے ہیں وہ تقریباً تمام اصناف سخن پر عاوی ہیں جن پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی ۔ ان اشعار سے ان کا مذاق سلیم بلند تخیل زبان و بیان پر حاکمانه قدرت ظاہر ہوتی ہے ۔ ان کو اپنی افکار خیالات کا اظہار خوشمنا پیرایہ عطا کرنا آتا تھا اس کی شاعری میں فکر کا عنصر غالب ہے ۔ ان تمام معنوی خوبیوں کے باوجود اس کی شاعری میں وہ طبعی Natural طاقت نظر ہنیں آتی ۔ جو انسان کے حذبات و احساسات کو نرم بازک زبان عطا کرتی ہے اس کی شاعری حذبات واحساسات کی شاعری ہنیں ہے۔ بلکہ فکر وشعور کی شاعری ہے۔ اسی بناء پر خواجہ کی نثران کی شاعری پر

فوقیت رکھتی ہے۔ فارسی ادب کی تاریخ میں ان کی عظمت اور ان کا نام ان کے نیری شاہکاروں کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ ناکہ شاعری سے السبۃ شاعری سے ان کے ادبی شعور اور شستہ مذاق پرروشنی پڑھتی ہے۔ ریاض الانشاء سے چند اشعار بطور منونہ پیش ہیں۔ ہ

در وصل گو صد ہزار صاحب ہوس است

تا خود بہ وصال تو کرا دست رس است
آنکس کہ بیافت دولتی یافت ازیں

وہ آنکس کہ نیافت درد نہ یافت بس است

فرخنده طائری که زیجنگ جهال پرست وانگه بدام عشق دل او اسیر شد نسست گیلال در خورجابت بکش چول خارجام گایی از مشرق برائی و گاه در مغرب خرام

چوں بشنوی سخن اگر به فعل آری کلید گنج سعادت در آستیں آری وگر تو در نصیحت بدرج دل نه نبی بسی خوری ز کف دہر سیلی خواری

عام طور پر متاخر اور جدید مؤرخین نے خواجہ موصوف کے واقعات شہادت کا ماغذ فرشتہ اور برہان ماٹر کو قرار دیاہے ۔ جس کی بنیاد ایک جعلی خط پر ہے ۔ شمس الدین بخاری (جو خواجہ کا ہم عصرہے) کے بیان سے خواجہ کی

چوں خواجہ جہاں را ہرگز حرام خواری

درد دل نبود و می کرد پیوسته جاں سیاری

گشت تو شہید و مغفور اے سامی بخقیق

تاریخ کشتن او جو از حلال خواری

تاریخ یوں رقم کیاہے۔ ہ

شہادت کے واقعہ پرروشنی پرتی ہے - ملاسامی نے خواجہ کی شہادت کا قطعہ

#### قطب شامی دور کے کتبات

دنیا کی تاریخ میں اکثر و بغیثریہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ممالک نے دوسرے ممالک کی زبان کو اپنی مادری زبان کی طرح اپنالیاہے، اور وہیں پر ان زبانوں کے ادبی شاہکاروں نے حنم لیا ۔ آگر چہ کے زبان اپنے ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کے دوران مختلف اسباب و علل کی بنا پر منفی و شبت اثرات قبول کرتی رہی ۔ جسیا کہ ایک قوم دوسری قوم پرغلبہ پاتی ہے۔ اس طرح زبان کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد، ہتذیب، تمدن سب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اوران میں بھی اس طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ فارسی زبان بھی ترکوں کے ساتھ مہندوستان آئی اوراس نے اپنا جو توطن پیدا کر لیا۔ اوررف نہ رفتہ اس کو انتظامی زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔

کتبہ نولی کی سندایران میں لیعنی تخامنتی دور سے اور بہندوستان میں اشوک اعظم اور چندرگیت موریا کے دور سے موجود ہے۔ لیکن یہ امر مسلم ہے کہ یہ رسم بھی مصری ، کلدانی اور آشوری تحریر کی طرح رائخ تھی ۔ یہ کام تمروع میں اگرچہ کہ حب نفس کے لیے تھا آگے چلکر بھی طالب علموں کے لیے ایک اہم دستاویز ثابت ہوا ۔ اگر یہ کتبات نہ ہوتے تو تاریخ کا ایک بڑا حصہ تاریکی کے مذر ہوجا تا۔

یبال پر ہمیں دور قطب شاہی کے کتبات سے بحث ہے۔ یہ اپنی آپ نظیر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سیاحوں اور ہر دانشوروں کو یہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ آثار ہماری تاریخی، تمدنی، اور قومی آثاثہ ہیں۔ قطب شاہی آثار حن میں قلعہ ، محل ، پل ، مسجدیں ، عاشور خانے کنویں ، توپ وغیرہ ہیں اور حن پر فارسی اور عربی میں عبار تیں کندہ ہیں اس کے علاوہ یہاں تلگوآر مین اور ڈچ زبانوں میں عبار تیں کندہ ہیں ۔ تلگو کتبات کے بارے میں ہمیں مختلف جگہوں میں معلومات فراہم ہوتے ہیں اور آر مینی وڈچ زبان کے کتبات اپو گڈھ میں مجلی بندر کے ارمینی وڈچ قبرستانوں میں ملیں گے ۔

زبان اور علمی اعتبارے ایک ہوکر اگر ہم غور کریں تو ان کی خوبصورتی رنگارنگی ، نزاکت ، باریک بینی ، ان کی تراش خراش سے ہمیں قطب شاہوں کے شخیل ، دانشمندی اور اس زمانے کے معماروں کی ہمنر مندی و چابک دستی کا ستہ چلتا ہے ۔

اور جرنگس اعلی ایار قدیمہ کے قیام کے بعد کئی رپورٹ اور جرنگس کا اعلام کے بعد کئی رپورٹ اور جرنگس کا ایار قلی کے بین جس سے ان کی اہمیت پرروشنی پرتی ہے۔ پرتی ہے۔

غلام یزدانی صاحب اوران کے بعد علی اصغر بلگرامی صاحب نے ان آثار قدیمہ پر کام کیا ہے ۔ انھوں نے حیدر آباد شہر کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی جو کتبات ملتے ہیں ان پر کام کیا ہے ۔ اورایک فہرست مرتب کی ہے۔

غلام یزدانی صاحب جو محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائرکٹر تھے انھوں نے Epigraphica Muslim Indo Iranicha کے نام سے ایک کتاب لکھی اور علی اصغر بلگرامی صاحب نے آثار قدیمہ پڑایک کتاب لکھی

قطب شاہی بادشاہ حن کے آثار کتبوں کی صورت میں ہمیں دستیاب ہوتے ہیں ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔ ا-سلطان قلى قطب الملك ١٥١٨ تا ١٥٣٣ء

۲ ـ جمشید قلی قطب شاه ۱۵۴۳ تا ۱۵۵۰ء

۳ ـ سبحان قلی قطب شده ۱۵۵۰ء

٣ - ابراہيم قلى قطب شاه ١٥٥٠ تا ١٥٨٠ د

۵ - محمد قلی قطب شاه ۱۵۵۰ تا ۱۶۱۲ء

۷ - محمد قطب شاه ۱۷۱۲ تا ۱۹۲۷ء

۷ - عبدالله قطب شاه ۱۹۲۷ تا ۱۹۷۲ ـ

۸ - ابوالحسن تاناشاه ۲۲ تا ۱۹۹۹ء

اس مضمون میں تمام کتبات کا تذکرہ کرنا طوالت کے خیال سے مشکل ہے اس لیے صرف چنداہم کتبات کی عبار توں پرروشنی ڈالی جائے گی۔

پراما مل

یہ کار واں ساہوکے قریب واقع ہے جس کی تاریخ بنا ۹۸۹ھ م ۱۵۷۸ء ہے جس پر دوبارہ مرمت کے بعد سکندر جاہ کے عہد میں حسب ذیل عبارت کنده کی گئی - به عہداسکندر شده تعمیریل یکسر

زسعی راجہ چندولعل از سابق بود بہتر بہ شاداں شدینہ جائے غریبی بہر تاریخش زسيل اينك بود محفوظ چوں اندام وبيم تحويل پوران سنگھ داروغه ١٢٢٩ هـ م

سكندر جاہ بہادر كے عہد ميں جو طغياني آئي تھي اس سے پل كو ضرر پہنچا اوراس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ۔ اس پل کوشہر حیدرآباد کی بنا۔ سے ۱۴ سال پہلے سلطان ابراہیم قطب شاہ نے ۹۸۶ھ م ۱۵۷۸ء میں تعمیر کروایا اس کی تاریخ بناء "صراط المستقیم " نکالی گئی - اس سے محمد قلی و بھاگ متی کی داستان عشق منسوب ہے ۔ ہما جاتا ہے کہ بھاگ متی چار مینار سے قریب موضع پھلیم میں رہتی تھی ۔ ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب نے اس کی قبر کا سپتہ لگایا جو یا قوت پورہ کے ایک محلہ املی بن میں موجود ہے اس پر کتبہ بھی موجود تھا اور عبدالصمد کے ایک محلہ املی بن میں موجود ہے اس پر کتبہ بھی موجود تھا اور عبدالصمد صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے اسنادات ابھی اس جگہ مقیم اصحاب کے پاس موجود ہے ۔ اس پل پریہ شعر بھی کندہ ہے جو اس کی تاریخ بناء سے متعلق ہے ۔ وحت اوگذرد ما بروگذر یم

ازین سبب شده تاریخ اوگذرگه ما،۹۸۶ ه

بادشامي عاشور خانه

یهاں پرخط طغرا مین عربی میں حسب ذیل عبارت درج ہے -«نصر من اللّٰد وفتح قریب و نشر المؤمنین ۔غلام علی محمد قطب شاہ سنہ احدی

والف ١٠٠١ ص

مغربی جانب دیوار پر حسب ذیل عبارت کندہ ہے۔

آستة الكرسي هوالعلى العظيم تك لكهي ب

اوراس کے ساتھ ابوالمظفر محمد قلی قطب شاہ خلدالللہ مسکمہ وسلطانہ ۵۰۰اھ

اور خط طغرامیں

ان المساجد لله فلا تدعوا مع اله والله واحد ١٥٩٣ واهم ١٥٩٣ء

بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلية

ابوالمظفر سلطان عبدالله قطب شاه ياالله يامجمد ياعلى يامفتاح الابواب

اللهم صلى على محمدالمصطفىٰ وعلى **مرتصىٰ والبتول فاطمه وصل على سبطين الحسن و** الحسين وعلى زين العباد

تو مليت علىٰ خالقى و ما توفيقى **الا بالله اللهم صلى علىٰ النبى الوصى و البتول و** اسطبين والسجاد والباقر والص**اد قا و الكالحم والر**ضا واتقیٰ والنقى اولعسكرى و المهدى عليهم السلام نواسمائے بيجهار ده معصومين عليه الصلوة والسلام)

ان المتقین فی جنات و عیون ادخلو ها بسلام اس کے بعد کچھ عبارتیں ملیں گی جوآصف جائی دور میں کندہ ہوئی ہیں۔اس کے ساتھ ہی ساتھ خطآرالیش میں سلطان عبداللہ قطب شاہ لکھا ہواہے۔

مامع مسحد

یہ قریب چار مینار بس اسٹاپ واقع ہے جو نظامیہ جنرل ہاسپٹل کے روبروہ ۱۰۰۱ھ میں اس کی تعمیر ہوئی اس مسجد میں دو کتبے ہیں ایک جراسود پر جو نستعلیق رسم الخط میں ہے یہ باب الداخلہ پر نصب ہے جس کارقبہ ۲ - ۷ مربع فٹ ہے اور جن پر خط ذیل کندہ ہے ۔

جهامداری شاهان شهر باری

که نیکی دیده در عهدش نیکوئی دل آشایش کند جاں تازه گر دو زلعلش سرزند چوگفتگوی –

> بنازم خود آنجامی نماید تقاصنائی مسلمانی غلوی کسی پرسداگر تاریخ اورا

زہے عالی بنائی خیر گوئی

تمام گشت به سعی ملک امیر الممالک

حرزره بإباخان

دوسراکتبہ خط طغرامیں یا تو قیع میں ہے۔

جس کارقبہ ۱۲ - ۱۳ فٹ ۵ سمرہے - یہ کتبہ پارہ سقول کی پیملی آیت سے شروع ہو تا ہے اور آخر میں کتبہ العبد جمال الدین حسین ابن جلال الدین مجمد الفخار : شیرازی فی سنه ۱۰۰۱ھ ۹۷ھ کھاہے -

یہ مسجد گلرگہ کی مسجد کے بعد اہمیت کی حامل ہے ۔ اس کے خطاط کا

نام با با خان ہے۔

شهرعالم پناه والی قدر

گوشه محل

یہ توپ خانہ لیعنی عابد شاپ سے قریب ہے۔ یہ سلطان عبداللہ کابنایا ہوا ہے لیکن اس کی تعمیر تانا شاہ کے زمانہ میں اختتام کو پہنچی ۱۰۹۶ھ میں شہزاد نے شاہ عالم نے بیماں خیمہ لگایا تھا۔ ہر جگہ شاہی محلات کے تھیرنے کی جگہ تھی۔ اس لیے اس کا نام گوشہ محل رکھا گیا۔ تاریخ ظفرہ کے جواز سے علی اصغر بلگرامی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ محل ایک موضع میں تھا جس کا نام گوشہ تھا اور یہاں پر تانا شاہ نے ۱۸ ہزار مربع فٹ اور ۵ کفٹ اونچا محل تعمیر کوایا اور اس کے سابھ بی ایک ذخیرہ آب بھی تعمیر ہوا جوا بنی مثال آپ ہے تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ ظفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ طفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس پر کندہ تھے جواب تاریخ طفرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل اشعار اس کے آثار ملتے ہیں۔

کہ رسد فیفن او بہ بحروبر رسبہ افزائے افزود دیھلم یاد فرمانرا وائے صفت اقلیم

سال تاریخاین رفع اثر

خردان روی صدق گفت بصر

اس عمارت کو د پکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی رعایا کی آسائش کاکس طرح خیال رکھاجا تا تھا۔

ٹولی مسجد

پرانے بل سے جو سڑک قلعہ تک جاتی ہے اس پریہ مسجد واقع ہے ۔ اس کاسنہ تعمیر ۸۲ اھ ہے اس پر حسب ذیل عبارت خط کسخ اور خط گلزار میں لکھی ہوئی ہے ۔اس کے اوپر بیل بوٹے بینے ہوئے ہیں ۔

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار

موسیٔ خال بنا کر داین مسجدش که نه شد مستعار دور شاه عبدالله بتاریخ مسجد چنین شاندار بنا کرد مسجد بنام خدا ۸۲ اه

دوسرا کتبہ سنگ اسود کے دو مکڑوں پر بنا ہوا ہے جوایک قبر کے نزدیک صحن میں ہے میہ کتبہ اس مسجد کا ہے جوشنخ مجدا بن خاتون نے بنوائی تھی جو عبداللہ قطب شاہ کا پیشواتھا۔

در زمان خیر اندلیش پیش گردوں بار گاہ یافت اتمام این فبا از سعی شخ پیشوا خواستم چوں سال تاریخش زپیر گفت شد بحکم شاه عبداللد این مسجد بنا

کتبہ لطف الله حسینی الحسینی التبریزی سنه ۱۹۳۳ه احد ۱۹۳۳ء اس عبارت سے کاتب کانام اور سنه کاسیة چلتاہے۔

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، دائرہ میر مومن بہاں پر کئی کتبات خط ثلث میں لکھے ہوئے ہیں جو قدیم کتبہ نگاری کا بہترین منونہ ہیں اور یہ عام طور پر غیریالش شدہ سنگ اسود پر کندہ ہیں

حسب ذیل عبارت مسجد غسل نعانہ کے قریب کندہ ہے جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ مسجد ۳۲،۱۵ میں تعمیر ہوئی ۔

و بنائی این مسجد جهت تواب عفیفه صالحه ائمه را کوه ساجده بی بی خدیجه بنت میرسید علی آسترآبادی - شخ آوند - ۱۳۴۰ه ها یعنی به مسجد ساجده بی بی کے ایصال تواب کے لیے تعمیر ہوئی جو میرسید علی استرآبادی شخ آوند کی دختر تھیں اوران کے مزار پر حسب ذیل عبارت کندہ ہے ۔

" درود شریف ، کلمه شریف ، آیات قرآنی - ناد علی صغیر - فوت عفیفه صالحه صائمه - ساجده بی بی خدیجه بنت میر سید علی استرآبادی شیخ آوند بهآریخ عشر جمادی الاول ۳۱ ۱۹ه

میرا بوتراب فطرت کے مزار پر حسب ذیل عبارت درج ہے ۔ جس سے تاریخ وفات تو روز گار نیرنگی کرد نتواخت سرو خارج آھنگی کرد آن سدینہ کہ عالمی درومی گنجداکنوں ترددد لنفس تنگی کرد

كتب مقبره شاه راجو

یہ مقبرہ فتح دروازہ کے باہر قاضی بنڈہ کے پاس واقع ہے ۔آپ حسین شاہ ولی کے بھتیجے تھے ۔اورآپ کا نام شاہ رصٰی الدین المقلب بہ شاہ راجو دوم اور پیجاپورسے سلطان عبداللہ کے عہد میں حیدرآ باد تشریف لائے تھے جس نے آپ کو جاگیر عطاکی ۔ اور ابوالحسن تا ناشاہ آپ کا مرید تھا۔ آپ کی وفات ۹۹ ہاھ مرکاء میں ہوئی ۔ اور ابوالحسن تا ناشاہ نے آپ کا مقبرہ بنوایا۔

لکڑی کے تختوں پر خط نستعلیق میں حسب ذیل عبار تیں کندہ ہیں یہ عمارت کے چاروں طرف لگائے ہیں۔ مغربی دالان پرچھ طرح سے یہ لکھاہے۔

هوالعلی الاکبر

ا-شاه را جوشه ستوده خصال ( هوالعلى الاعلىٰ ) ورجزا ونبيت هيچكس عابد (على ) ٢ - مئى شود شاه و سرور عالم ( هوالعلى الاعلىٰ ) هركه در در گهش بود ساجد شمالى دالان پريه الفاظ چيو طرح سے لكھے گئے ہیں ۔

ھوالعلی الاکبر۔اور حسب ذیل عبارت کندہ ہے۔

ا جانشین علی اکبر شاه ( هوالعلی الاعلی ) شد جو مقبول درگه ایزد ( محمد علی فاطمه · حسن حسین )

۲ - درامان ابوالحسن سلطان ( هوالعلى الاعلى ) گشت حکمت به حشش جهت مافذ مشرقی دروازه پر بھی ( هوالعلی الاکبر ) چیه طرح سے لکھا ہواہے ۔

۱-ساخت تاگنبدی منبرفلک وسال تاریخ این بخسته بنام شد بخوبی قرسنه مسجد ۲ - در خیابان صفحه ازره فکر ( هاتفے گفت روضه سید) تا ختم تا کمیب خاصه مجد

۱۰۸۵ و جنوبی دالان کی کچے عبارت پڑھی مہنیں جاتی اسکا مطلب ہے کہ طواف مزارج اکبر کے مساوی ہے۔

اور دوسری عبارت جو کالے پتھر ہرہے وہ خط ثلث میں اسطرح ہے۔

ا-شعيه درود

الثدالرحن الرحيم

۳ انا انزلنا الحسن والحسين وصلى على زين العباد والباقر محمد والصادق جعفر - مشرقی والان کے سرمے پرامام موسیٰ کاظم سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک نام لکھے ہیں ۔اس کے بعد تک نام لکھی ہے ۔اس کے بعد وصل علی الحجنة القائم الخلف الصالح لکھا ہے ۔

مشرقی دالان کے سرے پر والمنتظر، والمطفر المہدی الهادی صاحب العصر و الرمان اور آسیۃ الکرسی وسیع کرسیہ تک لکھی ہے ۔ آخر میں صلوۃ ہے جنوبی دالان کے سرے پر نادعلی لکھی ہے اور بانسیہ سلطان حسین ابن انہیاء قلی خان اور آسیۃ الکرسی کی آخری آیت وکل ھم وغم سینجلی بولائیک یاعلی لکھاہے۔ مسجد میاں مشک

یہ مستعد پور میں واقع ہے۔ یہاں پر ابوالحسن تاناشاہ کا ایک فرمان کندہ
ہے جس سے اس دورکی انتظامی زبان کا سپتہ چلتا ہے۔ اور یہ خط طغرہ میں کندہ
ہے۔ اس کا کاتب حسن بن تقی ہے اور سنہ تعمیر ۸۵۔ اھان کے مزار پر محرابی
شکل کا کتبہ ہے جس پر خط کوفی میں الحکم الاللہ لکھا ہے۔ بتاریخ بست ربیح
الاول یوم الاحد جنت نشان میاں مشک پیوست بہ رحمت حق اس کے مغربی
دروازے پرایک دائروی شکل کا طغرا ہے جس پر تاناشاہ کی مہر کندہ ہے۔

خاتمہ بالخیروالسعادۃ اوراس کے اطراف ائمہ کے نام ایک دائرہ کی شکل میں کندہ ہیں ۔ یہ طغراشکسۃ خط میں لکھا ہوا ہے اور ابوالحسن تاناشاہ کا فرمان خط تعلیق میں لکھا ہوا ہے جس کی تاریخ ۱۹۸۹ھ ہے اس فرمان میں اسا پور کے محصول سے متعلق حکم ہے۔ اور بازار کی آمدنی سب مسجد کے خرج کے

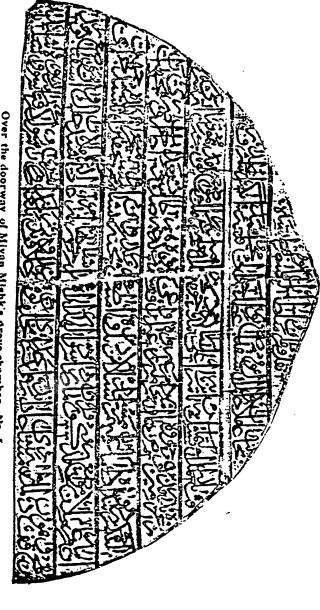

Over the doorway of Miyan Mishk's grave chamber. No. 5.

لیے مختص ہے اور باغات کی آمدنی کی جاگیر کے طور پر عطاکیا ہے ۔ اور ٹاکید کی گئی ہے اور اس آمدنی سے عاشور خانہ ، الاوہ اور آبدار خانہ کا خرج اٹھایا جائے جس میں تمام اخراجات کی تفصیل بھی دی گئی ہے ۔ اس فرمان سے ایک ولچیپ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک برہمن منشی مسجد کے حساب کتاب کے لیے ملازم تھا جس کو ۸ ہون تخواہ دی جاتی تھی ۔ میاں مشک کی مسجد کے دروازے پر بھی ایک کتبہ کندہ ہے جوایک طرح کا فرمان ہے اور یہ لنگر خانے دروازے پر بھی ایک کتبہ کندہ ہے جوایک طرح کا فرمان ہے اور یہ لنگر خانے سے متعلق ہے۔

#### مقبره سلطان قلى قطب شاه اول

یہاں پر تین حصوں میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جو بہترین نسخ و خط توقیع کا منونہ ہے اس کتبہ پر پنجتن پاک کے اسمائے گرامی اس کے بعد دوازدہ امام علیم السلام کے اسمہائے مبارک اور آخر میں آیت الکرسی کندہ ہے اس کی تاریخ تعمیر ۵۵۰ ھ م ۱۵۳۳ء لکھی ہوئی ہے ۔

قبر کے پیروں کے پاس لکھا ہے کہ صاحب قبر مجاہد فی سبیل اللہ ال ملک سلطان قلی المخاطب قطب الملک المشہور بڑے ملک انار اللہ برہانہ الی جوارر جمتہ اللہ فی یوم الاثنین ثانی شہر جمادی الثانی سنہ ۹۵۰ھ

مقبره جمشيه قلي

جمشید قلی کو ان کے والد کی مزار کے بازو دفن کیا گیا ۔ اس کی تاریخ وفات کندہ ہے۔

شدجمشيرجم دولت شه دهر

زدنيا مهرخت خود بجنبت

وصال پاک او میر بهشت است

ذكر قطب الحسن ميرولايت

مقبره سبحان قلى قطب شاه سوم

اس کے مقبرہ پر تاریخ وفات ۹۵۱ ھے م ۵۵۰ء کندہ ہے

مقبره سلطان ابرابهيم قطب شاه يجهارم

اس مقبرہ کے سنگ اسود پر عبارت خط خلت میں کندہ ہے۔

قدانتقل ساكن حذا -----

رحمتة التديوم الخسين الحادى والعشرين من شهرربيع الثانى سنه خمان وخمانين و تسع مائمة من الحج البنويداس كے ساتھ ہى كلمه شهادت - اقرار نبوت وامامت وناد على كندہ ہے - تاريخ وفات الاربيع الثانى ٩٨٨ هـ م ١٥٥٠ ، ہے -

مقبره سلطان محمد قلى

یماں پر تعسرے پارہ کی سولھویں آیت کندہ ہے اور شعبہ درود خط تو قیع میں کھا ہے ۔ تاریخ وفات بھی درج ہے ۔ جس کے ساتھ لکھا ہے اس کا سن شریف ۴۹ تھااوراس کی مدت سلطنت ۳۱ سال و تاریخ وفات اس طرح ہے

محمد رفت چون از دار فانی وصال آن شه دین سال فیاض

وصال آن شه دین سال - نور نور د به

زقطب فضل وفضل عام جستم دگر باره زعالی جاه فیاض

#### مقبره سلطان محمد ششم

اس مقبرہ پر سنگ اسود کے اوپر عبارتیں خط ثلث اور ائمہ ہدا کی تعریف کے بعد آستے الکرسی سورہ سقول کی چند آیات اور درود شریف کندہ ہے

وفات عالی جنت مکانی سلطان محمد قطب شاه ابن مرزا محمد امین ابن ابرا بسیم قطب شاه اس پر لکھاہے که ان کی عمر چالسیں سال دو ماه تھی اور مدت سلطنت چودہ سال چھ ماہ تھی۔ مسجد حیات بخشی بمگیم

اس پر حسب ذیل عبارتیں اورآ پتیں خط ثلث میں لکھی ہوئی ہیں ۔ ۱- کلمیہ توحید و تسیرے سورہ کی سولھویں آیت ۔

۲- مادعلی صغیرو درود شریف

۳-آيت الكرسي

اورآخر میں حسب ذیل عبارت ہے ۔ وفات بحنت مکانی حیات بخشی برگیم بتاریخ بست وہشت شعبان ۱۰،۱ھ حیات بخشی برگیم برتاریخ بست وہشت شعبان ۱۰،۱ھ حیات بخشی برگیم کو ماں صاحب بھی کہا جاتا تھا انھوں نے تین قطب شاہی بادشا ہوں کا زمانہ دیکھا اور انھوں نے اپنا بہت ہی اچھا کردار اداکیا تھا۔ محد قلی ، سلطان ، محمد قطب شاہ اور سلطان عبدالللہ قطب شاہ کی بیٹی ۔ سلطان محمد قطب شاہ کی بیوی اور ابراہیم قطب شاہ کی ماں تھیں ۔ انھوں نے حسینی علم بی بی کاعلم ، بی بی کا حیشہ لنگر حوض ، حیات نگر اور مانصاب مینک بنوایا ۔ غرض کہ قطب شاہی آثار مماری ہتذیب و تمدن کا جیتا منونہ ہیں ۔ ان عمارتوں میں ہمیں ہندایرانی ہماری ہتذیب و تمدن کا جیتا جاگتا منونہ ہیں ۔ ان عمارتوں میں ہمیں ہندایرانی

فن تعمیر کے منونے ملتے ہیں اور یہ کتبات زیادہ تر ذولسانی ہیں - عربی مذہبی

زبان تھی اور فارسی انتظامی زبان دکنی اور تلکوزبان کے منونے پیش کرنے کا

یہاں موقعہ بنیں ہے ۔ اس عہد کی توبوں پر بھی عبارتیں درج ہیں اور

تلواروں اور دوسرے ہتیاروں پر بھی بعض عبارتیں درج ہیں جو قلعہ گولکنڈہ

کے ایک حصہ میں محفوظ رکھی گئی ہیں ۔ یہ سب طوالت کے لحاظ سے ترک کر نما

## د کنی مسکو کات

، (بهمنی،عادل شامی، نظام شامی، برید شامی اور قطب شامی)

سکوں کے علم کو علم مسکوکات کہا جاتا ہے ۔ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہمیں کسی ملک کے خاص دور کے سلاطین کے باریے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں ۔ سکے ہمیں تاریخ میں زمانہ قدیم ہی سے ملتے ہیں ان کے مطالعے سے ہمیں اس دور کی سرکاری زبان ، معاشی حالات ، تاریخی کپس منظر، رسم الحط، فنون لطیفہ اور مذہب سے متعلق معلومات فراہم ہوتی ہیں -انسان ہر دور میں اپنی ضروریات کا غلام رہا ہے ۔ لہذا ان ضروریات کو پورا كرنے كے ليے اسے مختلف چيزوں كو حاصل كرنا پرتا ہے ۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں اس بات کاعلم ہو تاہے کہ مختلف ادوار میں انسان اپنی اشیاء مایحتاج کو مختلف ذرائع سے حاصل کر تاتھا۔ جیسے جیسے اس میں سماجی شعور بیدار ہونے لگا ۔ جماعت بندی اور قبسلیہ واری نظام کارواج کم ہونے لگا ۔ اشیا کا لین دین بھی شروع ہوا ۔ سب سے پہلے جنس کے بدلے جنس کالین دین ہو تا تھا جس کو معاشیات کی زبان میں Carded Economy کہاجا تاہے۔اس کے بعد کچھ لین دین اشیا کی شکل میں اور کچھ سکوں کی شکل میں ہونے نگا اور سکوں کی شکل میں جب لین دین شروع ہوا تو اس سے بڑی آسانی ہوگئی اور تجارت کا نیا تصور

بعض وقت تاریخ میں کسی بادشاہ کے متعلق بہت ہی میم الفاظ میں تذکرہ ملت ہے جس سے ہمیں اس زمانے کے حالات کا ستے بہنیں چلتا لیکن جب ہم اس دور کے سکوں کو دیکھتے ہیں تو ان سکوں کی مدد سے کھوئی ہوئی کڑی ہم اس دور کے سکوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس دور کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور انتظامی حالات کا ستے جل سکتا ہے۔

قدیم رومی ، ایرانی اور مندوستانی سکوں پر اس دور کے بادشاہوں کی تصویر اور اس کے ساتھ ہی دوسری تفصیلات جسے بادشاہ کے مذہب سے متعلق معلومات اور اس کی معیشت سے متعلق اشار سے ملتے ہیں جو بادشاہ کے لباس ، ایورات ، اسلحہ ، مذہبی معبدو غیرہ کے خاکوں سے ظاہر ہوتے ہیں ۔ ابتدا میں ایک کڑی یا حلقہ یا قرص یا ایک چوکور شختی کی وضع کے سکے ابتدا میں ایک کڑی یا حلقہ یا قرص یا ایک چوکور شختی کی وضع کے سکے استعمال ہوتے تھے ۔ اور سب سے ظلے یہ (Kind VS Cash ) جنس کے بدلے سکے کارواج لیبیا میں ہوا اور ساتویں صدی قبل مسے میں پہلا سکہ بنا اور رواج ہوا ۔ اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ فینقیوں نے بابلیوں سے خطلے سکے دواج ہوا ۔ اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ فینقیوں نے بابلیوں سے خطلے سکے دواج ہوا ۔ اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ فینقیوں نے بابلیوں سے خطلے سکے دواج ہوا ۔ اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ فینقیوں نے بابلیوں سے خطلے سکے دواج ہوا ۔

سکوں کی ابتدائی تاریخ اوران کے افادے سے متعلق اس مختصر تہمید کے بعد ہم دکن کی پانچ ریاستوں میں جس قسم کے سکے رائج تھے ان کی تفصیل پیش کریں گے ۔ دکن مین پانچ خود مختار حکومتیں قائم تھیں قدیم حکومت جو خود مختار ہوی وہ بہمنی حکومت ۔اس کے زوال کے بعدعادل شاہی نظام شاہی برید شاہی اور قطب شاہی ، حکومتیں قائم ہوئیں ۔ جہوں نے حکومت کے انتظام کے لیے اپنی اپنی ریاست میں اپنے نام کے سکے چلائے اور ان سکوں کے متعلق معلومات حاصل کرناہمارے لیے دلحیبی سے خالی ہنیں ۔

بہمنی دور کے سکے

نصیرالدین اسماعیل شاہ جب معمر ہو جیاتو اس نے اپنی حکومت حن گنگو ظفر خاں کے سپرد کردی اور تیمنا و تبرکا گنلفائے عباسیہ کے طرز پر سیاہ پھتر ۱۲ رہیج الثانی ۴۸ کے کواس کے سرپر رکھا اور اس کے نام کا دکن میں خطبہ پڑھا گیا اور سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی اس کا خطاب ہوا اور گلبرگہ کو مبارک سمجھ کر اس کا نام حسن آبادر کھا۔ اس طرح بہمنی سلطنت کی بنیاد پڑی مبارک سمجھ کر اس کا نام حسن آبادر کھا۔ اس طرح بہمنی سلطنت کی بنیاد پڑی اس کے بعد سترہ بہمنی حکم سر انوں نے دکن پر حکومت کی جن کا دور ۴۸ کا اس کے بعد سترہ بہمنی حکم سر انوں نے دکن پر حکومت کی جن کا دور ۴۸ کا اس کے بعد سترہ بہمنی حکم سر انوں نے دکن پر حکومت کی جن کا دور ۴۸ کا ایک سونواسی سال تک انھوں نے حکومت کی ۔ ان کا آخری حکم ان کلیم انٹد شاہ تھا۔

ا موں سے وست ہی ۔ ان اس اور ان سران سی اسد ماہ سا۔

ہمنیوں کے زمانے کے سکے جو ہمیں دستیاب ہوتے ہیں ۔ وہ سونے

چاندی اور تکنیے کے ہیں ۔ ان سکوں سے ہم ان حکمرانوں کے القاب، ان کے

لباس اور ان کے عہد حکومت کے بارے میں جان سکتے ہیں ۔ ان سکوں پر

دار الفرب کا نام بھی کندہ ہے جہاں پریہ سکے ڈھالے گئے تھے ۔ یہ بات ہمیں

کسی تاریخ اور تذکرے میں مہنیں مل سکتی ۔ یہ سکے تمام عربی زبان اور عربی رسم

الخط میں ہیں ۔ سکے کا پیملار نے کچھ اس طرح پروھا جائے گا۔

الخط میں ہیں ۔ سکے کا پیملار نے کچھ اس طرح پروھا جائے گا۔

السلطان الاعظم علاءالدنيا والدين ابوالمظفر بهمن شالا

محد شاہ جوعلاءالدین بہمنی کا بیٹاتھا ۵۸ ۱۳۵ء میں شخت نشیں ہوا جس کے سکول پر حسب ذیل عبارت کندہ ہے۔

"سكه سلطان الهندوالازمان, حامى ملت رسول الرحمن" اوردوسرارخ اس طرح ہے۔

"ابوالمظفر محمد شالابن بهمن شالاالسلطان"

اس کے علاوہ اس سکہ پر دارالضرب کا نام اس طرح کندہ ہے " بہ دارالضرب حضرت احسن آباد ضرب شدہ " اور اس کے ساتھ تاریخ بھی کندہ

ہے۲۲کھ/۱۳۸۰ء اس سلطنت کے آخری حکمران کلیم الله شاہ کے سکوں پر حسب ذیل

عبارت درج ہے۔

"المويدبنورالله والغنى السلطان كليم الله بهمنى " اس دور کے بعض سکے ادارہ ادبیات اردو کے میوزیم اور اسٹیٹ آرکائیوز حیدرآ بادے میوزیم میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

عادل شاہی دور حکومت کے مسکو کات

بہمنی دور کے بعد دکن میں پانچ ریاستیں قائم ہوئیں جن میں سے ایک ریاست عادل شاہی ۔ یوسف عادل شاہ ۸۹۲ هه م ۱۳۹۰ء به مقام پیجاپور سریر آرا

Bahmani Coins in the Andhra Pradesh Gov.t Museum Sri Mohd. Abdul Wali Khan Published Hyderabad Ву India Andhra Pradesh by Gov₁t of Hyderabad

ہوا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا ۔ چتر لگایا ۔ چونکہ وہ ساوہ کارہنے والا تھا اس لیے عوام الناس نے بجائے ساوی کے سوائی کا لقب دیا خود مختار ہونے کے بعد اس نے عادل شاہ کا لقب اختیار کیا عادل شاہ کا لقب اختیار کیا عادل شاہ کا لقب اختیار کیا عادل شاہ کا حد سکندر عادل ماہ تک تقریباً دو سوسال حکومت کر تار ہایوسف عادل شاہ سے سکندر عادل شاہ تک نو فرماں رواوں نے حکومت کی اور اس حکومت کا خاتمہ اور نگ زیب کے ہاتھوں ہوا۔

اس عہد کے جن حکمرانوں کے سکے ہمیں ملتے ہیں وہ علی عادل شاہ اول ، ابراہیم عادل شاہ دوم ، علی عادل شاہ ثانی ، محمد عادل شاہ ثانی اور سکندر عادل شاہ کے زمانے کے سکے ہیں ۔ محمد عادل شاہ کے زمانے کے کچھ سونے کے سکے بھی دستیاب ہوے ہیں ۔ یہ سکے دوزبانوں عربی وفارسی میں ملتے ہیں ۔

علی عادل شاہ کے عہد کے سکے کچھ اس طرح ہیں -

هیملارخ دوسرارخ اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب ابراهیم عادل شاه اسراهیم عادل شاه ابراهیم آبلا بلی ابراهیم آبلا بلی طلائی من نورس (سکه کانام) جگت گروداد الهی محمد عادل شای جگت گروداد الهی محمد عادل شاه جهان ازین دو محمد محمد شاه جهان ازین دو محمد شاه گرفت زینت و جاه گرفت زینت و جاه شاه استه پرها مهنین جاسکا)

على عادل شاه اول غادل شاه غلام حيدر صفدر على عادل شاه (سنه پرها جاسكا)

سلطان على عادل شاه ضرب لارن دا بل سنه

سكندر عادل شاه

اس دور کے ہمیں تانبے کے سکے ملتے ہیں۔

سلطان سکندر قادری جرو گیتی سآن

یوسف عادل شاہ ، اسمعیل عادل شاہ اور ملو عادل شاہ کے زمانے کے سکے ۔ . .

\_\_\_\_\_

نظام شامی مسکوکات

احمد نظام الملک نے ۱۹۵۵ ہے آخر میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور سلاطین بہمنیہ کے نیم خطب سے نکال ڈالے اور مثل شاہان دیلی و گجرات وغیرہ کے جتر سفید بنوایا - احمد کا باپ ملک حن الملک تھا اصل میں یہ ملک حن ذات کا برہمن تھا اس کا کوئی دادایا پر دادا پاتری علاقہ بڑاڑ کا کلکرنی تھا ۔ مگر ایک قط کے زمانے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر پیجا نگر آیا - جب سلطان تھا ۔ مگر ایک قط کے زمانے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر پیجا نگر آیا - جب سلطان احمد شاہ بہمنی پیجا نگر پر حملہ کیا تو ملک حن قیدیوں میں گر فتار ہو کر آیا - اس کی نو عمری کا نام متیا بھٹ اور باپ کا نام محمد و تھا - سلطان احمد نے اس کی نو عمری دیکھ کر اپنے غلاموں میں شامل کیا اور حن نام رکھا - اپنے پیلئے محمد شاہ کے دیکھ کر اپنے غلاموں میں شامل کیا اور حن نام رکھا - اپنے پیلئے محمد شاہ کے

ساتھ اس کی تعلیم و تربیت اتھی کی ۔ محمد شاہ اس کو حسن ابن بھیرو کی جگہ حسن بحری کہتا تھا اور جب محد شاہ جوان ہوا تو نام کی مناسبت سے اپنے جانوروں کی افسری دی -اب یہاں ہے وہ رفیۃ رفیۃ ترقی کرنے لگا - منصب ہزاری و نقارہ اور ماہی مراتب بھی ملاآخر نظام الملک بحری کے خطاب سے ممآز ہو کر خواجہ محمود گاواں کی عنایت سے تلنگ کا طرفدار ہوا ۔ خواجہ جہاں کے مرنے پر اس کا قائم مقام بنا اور ملک نائب کا خطاب سر کشکر کا منصب پایا مچر سلطان محود بهمنی کا وکیل سلطنت ہوا ۔ محود نے اس کی سابقہ جاگیریر بھیرو پر گنوں کا اضافہ کیا جس کو ملک نائیب نے اپنے پیٹے ملک احمد کے حوالے کیا اور خواجہ جہاں دکنی کے ہمراہ اجمیر گیا ۔ یہ بہت قابل اور ہوشیار آدمی تھا اس نے جلد غلامی کی زنجیریں توڑدیں اور عربی فارسی زبان و ادب کی تحصیل کی اور اعلی عہدہ پر بہنچ کیا ۔ بعد میں اسے اشرف ہمایونی مسند عالی علوع اعظم کا خطاب عطا ہوا اور تلنگانہ کے سر کشکر کے عہدے پر تقرر کمیا گیا - اس کے بعدید راج مندری کا گورنر بنا ۔ ملک حسن بری محود گاواں کے قتل کی سازش میں کامیاب ہوا اور بہمنی حکومت کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ليكن يه بهت مي كمزور منتظم تها - ( دربار آصف از غلام صمداني گوهر) اس كي طاقت بہت جلد ٹوٹ گئی اور مجمود گاواں کو سات سال بعد قتل کیا گیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹیا ملک احمد اس کے عہدے پر فائز ہوا لیکن قاسم برید کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرکے احمد نگر میں ۱۳۸۳ء میں حکومت کی بنا ذالی -

اس کے جانشینوں میں بربان نظام شاہ اول (۱۵۰۹ء سے ۱۵۵۳ء) اپنے آپ کو شاہ کہلانے لگے اور اس کے بعد سب جانشینوں نے یہی لقب اختیار کیا - بعد ازاں بربان نظام شاہ کے زمانے میں ۱۵۹۱ء میں احمد نگر میں بہت افرا تفری پھیل گئی اور شہزادہ دانیال نے احمد نگر کو فتح کرلیا اور یہ مغل سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا ۔ اس ریاست کے چودہ حکمران ہوئے جن میں سے ہمیں صرف بربان نظام شاه اول اور مرتضى نظام شاه اول ، بربان نظام شاه دوم ، مرتضیٰ نظام شاہ دوم اور برہان نظام شاہ سوم اور جہانگیر کی شہزادگی کے دور کے سکے ملتے ہیں ۔ ان سکوں کی خاص بات یہ ہے کہ دار لفرب کا مام کندہ

مرتضى نظام شاه اول

دوسرارخ

اگلارخ

· ضرب احمد نگر ۹۹۶ تا ۹۶۳ ه مرتضى نظام شاه اول ضرب مرتضیٰ نگر فی شهورسینه ۹۹۳ ه

(احمد)

بربان نظام شاه=

بربان نظام شاه

ضرب بربان آباد

۱۰۰۰-۱۰۰۳

مرتضى نظام شاه دوم

مرتفنی نظام شاه دوم ضرب احمد نگر ۱۹ ۱ تا ۱۹۰۹ ه مرتفنی احمد نگر ضرب مرتفنی (احمد نگر) فی شهورسنه بر بان نظام شاه غازی بربان نظام شاه غازی ضرب دولت آباد فی مشهورسنه

Copper coins of Barid Shahi of Bidar and Nizam Shahi of Ahmed Nagar by Ramesh

Wani Lal gupta and Mohd Abdul Wali Khan 1982 published by Govt of A.P.

شهزاده نورالدین جهانگیر جهانگر بادشاه ضرب احمد نگر بریدشای مسکوکات

م م م م م م م م م م م الملک یوسف عادل شاہ وفتح الله عماد الملک یوسف عادل شاہ وفتح الله عماد الملک نے اپنے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور چتر لگایا تو قاسم برید نے جواس وقت سرنوبت اور کوتوال شہر تھا دیکھا کہ محموشاہ ناکارہ محض ہیں تو منصب وکالت اور طرفداری حوالی شخت گاہ پر قبضہ کرلیا اور قصبہ جات اوسہ اودگیر اور کلیان اپنی جاگیر میں لے لیے ۔ دلاور خال کے مارے جانے کے بعد قاسم اور کلیان اپنی جاگیر میں لے لیے ۔ دلاور خال کے مارے جانے کے بعد قاسم

برید مچر بیدرلوٹ آیااور محمود شاہ نے اس کو منصب وکالت عنایت کیا۔ مچر وه دارالخلافه آیا - اب اس کی حکومت مستحکم ہوگئی اور محمود شاہ کی بادشاہی برائے نام رہ گئی اوراسی وقت سے قاسم ی برید کی بادشاہی در حقیقت شروع ہوئی ۔ قاسم برید کو خواجہ شہاب الدین علی یزدی ولایت سے لایا تھا۔ وہ ایک جار جین ترکی تھا اور سلطان محد ڈاہ بہمنی کے ہاتھ اسے گرجی غلاموں میں فروخت کر دیا گیا تھا ۔ اس کو ساز بجانا اچھاآ تا تھا ۔ اس لیے بادشاہ اس کو اپنے امراء میں داخل کیا اور وہ ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ ( دربار آصف از غلام صمدانی گوہر حیررآباد صفحہ ۲۲۹) سب اس کی غیر معمولی قابلیت کا نتیجہ ہے ۔ ۱۵۰۳ء میں اس کا بیٹا علی برید سخت نشین ہوا ، ۱۵۳۲ء میں امیر برید کی وفات کے بعداس کا ولی عہد علی برید شاہ کے لقب سے تخت تشین ہوا اور اس کے جیر جانبیشن ہوئے یہ ریاست ۹ ۱۸۸ء سے ۱۹۱۸ء تک ربی د کن کی پانچوں ریاستوں میں یہ ریاست بہت چھوٹی تھی اور صرف ایک صدی تک قائم رہی اور عادل شاہی حکومت میں ضم ہوگئ ۔ اس دور کے ہمیں صرف تکنیے کے سکے ملتے ہیں ۔ ان کا دارالفرب بیدر تھا ۔ لیکن کسی مجی سکہ پر دارالفرب کا نام کندہ ہنیں ہے ۔ قاسم بریدنے کوئی سکہ جاری ہنیں کیا اس کے جانشین اور امیر بریدنے ممکن ہے سکہ جاری کیا ہوگا۔اس کے لیے فرشتہ نے اپنی تاریخ میں صاحب سکہ کے لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس کے دور کے کوئی سکہ مہنیں ملتے ۔ تسیرے فرمانروا علی بریدنے سکوں پر

اپنے نام کے ساتھ شاہ کندہ کروایاہے ۔ اس کے چوتھے فرمانروا نے اپنی حکومت کے نام سے سکے جاری کئے ہیں ۔ اس کے ابتدائی سکوں پر آخری بہمنی بادشاہ کلیم الله کا عام درج ہے۔

بامرالسطان بريدشاه ثاني

بامر بريد شاه السلطان

بامرالسلطان بريدشاه

ابراہیم برید شاہ

۵۹۹ه تا ۱۸۹ه ه

پيهلارخ

المويد سفرالله الغني / ٩٩٣

دوسری قسم اس طرح ہے

المويد بنصرالثد

قاسم برید شاه دوم

المويد بنصرالله لسلطاني

اميربريد شاه ثالث

المويد بنصرالله الملك القوى الغنى السلطان العادل بريد

( درباد آصف ازغلام صمدانی گوہر حیدر آباد)

قطب شامی مسکوکات جب سلطنت بهمنیه کی قوت زائل ہونے

لكى تو احمد نظام الملك و يوسف عادل شاه نے ٨٩٥ ه ميں اپنے اپنے نام كا خطبہ پر هوا یا اور تخت سلطنت پر قدم رکھا بگر سلطان قلی نے جلدی نہ کی اس

کے پاس اس وقت بہت ہی کم ملک کا حصہ تھا۔ الغرض جب سلطان قلی نے

قلعہ پانگل و کویلکنڈہ وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔ اور محمود شاہ بہمنی کی سلطنت میں کچے دم باقی بہنیں رہاتو ۹۱۸ ھ میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور باوجود اس قدر مختصر سلطنت کے اپنی بادشاہت قائم کی اور قطب الملک کے بجائے قطب شاہ اپنا لقب اختیار کیا۔ ایرانی بادشاہوں کے طور وطریق برتنے گئے۔ ون میں پانچ مرتبہ شاہان ایران کی طرح نوبت بجوا تا تھا حالاں کہ احمد نگر و کاویل میں یہ طریقہ رائج نہ تھا۔

ہندو ایران کی تاریخیں میں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان دونوں مملکتوں کے درمیان ہمز، ادیبات، فلسفہ اور فکر وخیال کا باہم تعلق پایا جاتا ہے اور ہزاروں سال ان دونوں ملکوں میں ایک قدیم تمدن ، ہتذیب اور روایت پائی جاتی ۔ یہ ہتذیبیں جو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئیں ۔ اور زبان فارس بھی ایک الیی زبان ہے جوروایتوں کے ساتھ ساتھ مندوستان همینی اوریهان کی سرکاری زبان بن گئی جس کا اثر مخطوطات و دستاویزات و اسنادات ، کتب وغیرہ پر دکھائی دیتاہے ۔ ان میں سکے بھی اہمیت رکھتے ہیں ۔ ا بھی تک ہمیں اس دور کے جو سکے ملے ہیں وہ زیادہ تر تانیے ہی کے ہیں ۔ سکے جو ہمیں ملتے ہیں وہ سلطان کلی قطب شاہ سے لے کر اس عہد کے آخری حكمران ابوالحن تانا شاہ تك ہيں - صرف ابراہيم قطب شاہ كے سكے ہميں دستیاب بنیں ہوتے ۔ سلطان قطب شاہ ، جمشید قطب شاہ اور سبحان قطب شاہ کے سکوں پران کے القاب مام کے ساتھ کندہ وکھاتی دیتے ہیں ۔ سلطان

عبدالله قطب شاہ کے عہدے سکے تاریخ کے ایک اہم باب کا آغاز کرتے ہیں جس میں سلطان عبداللہ قطب شاہ بادشاہ غازی لکھا ہوا ہے جب کہ بعد کے سکوں پر ختم بالخیر و السعادة كندہ ہے جو بادشاہ كے نام كے بجائے ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سکے انقیاد نامہ کے بعد کے ہیں ۔ کئی قسم کے سکے ۱۹۳۷ء کے بعد ڈھائے گئے ۔ ان سکوں کے دوسرے رخ پر دارالضرب کا نام کندہ ہوتاہے اور یہ بات دلیبی سے خالی مہنیں ہے ۔ قطب شاہی سلطنت کا صدر مقام گولکنژه تھا جس کو محمد نگر کہا جاتا تھا ۔ جمشید قطب شاہ اور سبحان قطب شاہ کے سکوں پر ضرب محد نگر گولکنڈہ کندہ ہے اور محد قلی قطب شاہ کے سکوں پر " ضرب دارا لسطلنت گولکنڈہ " کندہ ہے ۔ 99 ھ م ١٤٠٣ ء کا سکہ ملتاہے جس پر ضرب دارالسلطنت حیدرآ باد کندہ ہے ۔ جس سے ستے چلتاہے کہ ۱۵۵۵ه می گولکنده کا نام بدل کر حیدرا باد رکھاگیا ۔ تاریخ ضرب عام طور پر سکے کے دور سرے رخ پر کندہ ہوتی ہے لیکن محمد قلی قطب شاہ کے جو سکے ۱۵۶۱ھ میں کندہ ہوئے ان کے دونوں رخ پر تاریخ ضرب کندہ ہے ۔ عام طور پر ان سکوں کی عبارت سادہ ہوتی تھی ۔ لیکن محد قلی قطب شاہ کے بعض سکوں پر جو ۹۹۱ ھے م ۱۵۸۳ء میں کندہ ہوئے ہیں ان کے الگے رخ پر ایک شعر کندہ ہے اور چھلے رخ پر باوشاہ کے نام کے ساتھ تاریخ ضرب بھی کندہ ہے -جو سکے گولکنڈہ میں رائج تھے، ان کے مختلف نام تھے جیسے " سن " Hun وغیرہ لیکن ان پران کی قیمت کندہ ہنیں ہوئی تھی ۔ محد قلی قطب شاہ کے زمانے

میں تانیے کے سکوں پر نام وجلوس کندہ کیا گیا تھا۔ قطب شاہوں کے دور کے سکوں پر نقش ہیں۔ وہ ہمیں خط نیخ میں ملتے ہیں نقش بے تر تیب بنائے گئے ہیں۔ الفاظ کے کندہ کرنے میں خاص احتیاط برتی گئی ہے۔ جسیے اللہ، محمد، سجان وغیرہ سکے کے اوپری جانب لکھا گیا ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے ایک سکے پر جو نقش ہیں وہ طغریٰ کے شکل میں ہیں۔ اس کا نام ایک طغرے کی شکل میں ہیں۔ اس کا نام ایک طغرے کی شکل میں کندہ ہے اوریہ طغرا نسخ اور خط توام کا آمیزہ ہے

قطب شاہی سکوں پر جو عبار تیں کندہ ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

Husmuz Coin of the Qutub Shahii Dynasty of Golconda ( Wide Shnk Gernal and

South India numismatic circular April 1986

ابوالمطفر مجمد قلى قطب شاه عدل محمد قلى قطب شاه

ضرب دارالسلطنية گولكنژه ٩٩١ ھ

ابوالمظفر محدقلي ابوالمظصفر سلطان محمد قطب شاه

ابوالمظصفرسلطان تحدقطب شاه

شهر حيدرآ باد ۱۰۲۴ه ه

ضرب دارالسلطنية حيدرآ باد ٩٥٠١ه

ضرب دارالسلطنية حيدرآباد

ضرب دارالسلطنية حيدرآ باد ١٠١٢ه ه

سلطان عبدالله قطب شاه

سلطان عبدالله قطب شاه سلطان عبدالله بادشاه

سلطان عبدالله بادشاه غازي

نحاتمه بالخيروالسعادة

بوالحسن تاماشاه

ختتم بالخير والسعادة ١٠٩٥

ان سکوں کے متعلق محمد عبدالولی صاحب نے کثیلاگ میں تفصیل دی ہے جو آند هرا پردیش کی حکومت کی جانب سے آند هرا پردیش محکمہ آثار

قدیمہ سے جھپاہے اس کے علاوہ ان سکوں کے متعلق معلومات میں ڈاکٹر بخمہ

صدیقہ کے پی ایک ڈی کے مقالے The Persiaon Language and

ضرب دارالسلطنية

پيوسة به لعنت الهي

تغيره جلوس شاي

ضرب حيدرآ باد

ضرب محدنگر

ضرب دارا لسلطنية

) Literature during Qutub Shahi Reign 1518 to 1687 1973 ) - حاصل ہوسکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب The External Affairs of کے پی ایج ڈی کے مقالے Golconda Bazar ان کے مضمون " Golconda Withe Iran ے حاصل ہو سکتے ہیں اور ان پانچوں ریاستوں کے ساتھ محکمہ آثار قلدیمہ کے میوزیم اسٹیٹ آرکیوز کے میوزیم اور ایوان اردو ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کے مخزو نہ ہیں اور ذاتی مخزونوں میں ہر مز صاحب اور نواب مجیب یار جنگ کے پاس بھی کھے سکے دیکھے جاسکتے ہیں ۔

بہر حال یہ سکے ہمارے عہد گزشتہ کی تاریخ کا سرمایہ ہیں اور شاہان سلف کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی زندگی پرروشنی ڈالتے ہیں -

### مسکو کات سلطنت خدادا عہد طیب سلطان میں سلطان کے سکوں کے سنین اور تاریخیں

میںپوسلطان نے اپنے سکوں پر جو سنین اور تاریخیں درج کرائی ہیں ان کی بنیاد " جمل " پررکھی گئی ہے ۔ اس لیے سب سے تصلے جمل کے قاعدوں کی وضاحت کی جاتی ہے ۔ جمل کے دو قاعدے ہیں ۔(۱) ابجد(۲) اثبت -

بجلا

یہ قاعدہ عبرانی سے ماخوذہ ۔ عبرانی زبان کے حروف بجا بائیس ()

22 ہیں ۔ اس طرح حروف ابجد کو نو اکائیوں نو دہائیوں اور چار سینکڑوں

میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں عبرانی سے چے حروف زائد ہیں ۔ ت ۔

خ ۔ ذ ۔ ض ۔ ط ۔ اور ان سے اخیر کے پانچ سینکڑ ہے اور ایک ہزار کے اعداد
ماصل کئے جاتے ہیں ۔

اثبت

اس کا قاعدہ ابجدسے مختلف ہے اور اس کی ترتیب عربی حروف ہجا کے مطابق سلسلہ وار مقررہے -مطابق سلسلہ وار مقررہے -ا-ب-ت-ش- الخ

دکن کے ہندوؤں میں قدیم زمانے سے ایک سن راج ہے جسے مامل میں برہستی مانم (BRAUASHATI MANAM ) کہتے ہیں - اس کی بنیاد مشتری کے پاپنج دوروں پررکھی گئ ہے جو ساتھ شمسی سال کے برابرہیں - ہر دور کے لے خامل اور تلکو میں جدا جدا نام مقرر ہیں ۔ میپو سلطان نے ان ناموں کی جگہ نئے نام وضع کئے ۔ ان سے ابجدیا اثبت کے قاعدے کے مطابق ہرسال کے دور کاعدد ظاہر ہوتاہے ۔

لیمیوسلطان اینے والد سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد ڈسمبر ۴۲ اء كو برسر اقتدار آيا - اس كاپيهلا سال جلوس 1783 ء مطابق 4884 كالى يوگا ہے۔ تلکو تقویم کے لحاظ سے مشتری کا پہلا دور کالی یو گاسن سے بارہ سال عطے شروع ہوا ۔ اس اعتبار سے 1747 ء میں واقع ہوا جو 37 دوری کے مطابق ہے ۔اس سینتیویں سال کا نام اگر چہ سنسکرت میں سبھا کرت تھا لیکن لیپوسلطان نے اس کا نام " ذکی " رکھاجس کے عدد ابجد کی روسے 37 ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے سال کانام " ازل " (ابجدی) قیمت 38 اور تسیرے كا والمجلوه ( ابجدي قيمت 39 ) اور چوتھے كا ولو " ( ابجدي قيمت 40 ) ركھا جلوس کے پانچویں سال لیپوسلطان نے سنین دوری کا قاعدہ بدل دیا اور ابجد کے بجائے اثبت ۔ کی روہے نام وضع کئے جو ٹیپوسلطان کی وفات تک جاری رہے -ان کی تفصیل حسب ذیل ہے ۔

> شاه 5 41 42 6 رارسخ سارا 48 12 7 شاد سراب 43 49 ش 8 44 حراست 50 9 سادا ذيرجو 45 15 51 سح 10 46 شاداب 16 52 47 11 يارش 53

جلوس کے قطے چارسال تک ٹیپوسلطان کے سکوں پر سن جلوس کے ساتھ سن بجری بھی مسکوک ہوتا تھا لیکن پانچویں سال ابجد کے بجائے اثبت کے ناموں کا استعمال شروع ہوا تو سن بجری کے بجائے سن مولودی مسکوک ہونے لگا ۔ یہ سن ٹیپوسلطان نے وضع کیا تھا ۔ اس کی ابتدا رسول اکرم صعلم کے یوم ولادت سے لی گئی تھی جو سن 571 ، میں واقع ہوئی ۔ سن بجری کا حماب قمری ہے ۔ اس کے برخلاف ٹیپوسلطان نے جدید سن کے لیے شمسی حساب اختیار کیا ۔

عہد لیپوسلطان میں مختلف مقامات پرسکے ڈھالے جاتے تھے جن میں سے چند دارالضربوں کے مام یہ ہیں =

بنگور \_ پٹن \_ خورشید سواد ، دھاروار \_ اسلام آباد \_ نظفر آباد \_ فرخ آباد \_ حصار \_ فرخی \_ فیض حصار ، کالی کٹ \_ ندر آباد \_ ننگر - وغیرہ

اس عہد میں مختلف نوعیت اور قیمت کے سکے ڈھالے گئے جو سونے چاندی اور تانیے کے تھے ۔ میپوسلطان نے ہر سکے کو ایک خاص نام سے موسوم کیا جو اکثر خود سکے پر درج رسما تھا ۔ میبور گزیٹیریس لیوس رائنیس ()

LEWIS RICE نے سونے اور چاندی اور تانیے کے سکے جو نام دئے تھے ان کی ایک فہرست دی ہے جن میں بہت سے السے تھے جن کو صرف مقافی لوگ جانئے تھے یا صراف جسیے " زرسلطانی " من اول " اور " بن دوم " " سلطانی من " نامر " " دھونی " ۔ اور چاندی کے سکوں میں " نوکال " اور " دوہرا روپیہ " اور " سلطانی روپیہ " ۔

### سونے کے سکے

ا-مېريااحمدي (14 - 1 - PL )

۲- نصف مهريا صديقي (15 - 1 - PI )

۳ - پاؤمېريافاروقي (16 - 1 - PL )

٣-٥ / ١ مهر (١٥ / ١) يافنيم - يد سكه دستياب بني بوتا -

۵ - را ہوتی - یہ سب سے کم قیمت سکہ تھا - یہ بھی دستیاب ہنیں ہوتا -

چاندی کے سکے

۱- دومراروبيد ياحيدري ( 18 - 1 = PL = 1

اس سے کو ممکن ہے ٹیپوسلطان نے اپنے باپ حیدرعلی کے نام پررکھا ہو ۔ قیاس اغلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سے اس سکے کا نام "حیدری "رکھاگیا۔ حیدر (مجمعنی شیر) حضرت علی علیہ السلام کا لقب تھا۔

۲ – روبه بیریاا مامی (19 – 1 – PL )

امام کے معنیٰ رہنما کے ہیں اور مذہب اثنا عشری میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے گیارہ جانشین امام مانے جاتے ہیں ۔

۳- نصف روبیدیاعابدی (20 10 = PL )

اس سکے کو چوتھے امام حضرت زین العابدین کے نام سے منسوب کیا گیاہے۔

۳ - پاؤروپید باقری (21 10 - 10) یه سکه پانچوی امام حضرت محمد باقرعلید السلام کے نام سے منسوب ہے۔

۵- دوس یا جعفری (PL = 10 22 )

اس سکے کو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موسوم کیاگیاہے۔

۷-ایک آنه پاکاشمی

اس سکے کو ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے نسبت وی گئی ہے۔

> - نصف آنه یا خضری ( 16 - 11 - 11 )

حضرت خصر علیہ السلام کے نام پراس سکے کا نام خصری رکھا گیاہے۔ ۔ سر

تانبے کے سکے

ا - دو پیسے - مولودی عثمانی (1 - 11 - 17) ( 1793 ، - م - 1222

ال منتے تو خلیفہ سوم مسترک (1793ء-م-1222 ھ) ۲۔ مولودی مشتری (1793ء-م-1222 ھ)

سارہ مشتری کے نام پرید نام رکھاگیاہے -

۳ ـ زهره

۴ - نصف پبیه یا مجرام (5 - 11 - PL )

یہ سکہ بہرام گورکے نام سے منسوب ہے۔ ...

۵-پ**اؤ**پىيەياانتر(7 - 11 = PL )

۷ - پىيىد ياقطب(7 - 11 = PL )

اس کا نام قطب تارے کے نام پررکھاگیاہے۔

سكوں ير كنده عبار تيں

ا - كَيُورُا يا فاروقى (14 - 11 - PL ) دارالضرب نكر دهات = سونا

اگلارخ = ج نگر

پچھلارخ <sub>=</sub> هون السلطانی ۱۹۸ بجری العادل سنه

۲ - بگوڑا = ۱۲۱۵ پنجری دارالضرب = پٹن - نگر - دھات - سونیا

اگلارخ = ج نگر

بكھيلارخ = هون محمد السلطاني العادل ١٢٢١ ه

۳ - مولودی = ۱۲۱ پیجری دارا لضرب = پٹن نگر خور شیر سواد دھات = سونما

اگلارخ = فاروقی نگرج سنه

پھیلارخ = هون محمد السلطان حیدر الوالعادل ۱۲۲۱ء

٣ \_ فاروقي

ا گلارخ = فاروقی

چھپارخ = خورشید سوادسند[نوٹ = "ح" حیدرکی نشان دی کررہاہے اور "ر

کاآخری سرا "فاروقی "کی "ی "ی سے مل رہاہے]

۵ - مهریاا جمدی وزن = ۲۱۱ گرام دارالضرب = پیٹن دھات = سونا

الكارخ = دين محمد احمد درجهان است ج ضرب

پھیلارخ = ہوالوالسلطان جید تاریخ سال نسخ العادل جلوس سیوم بہاری سنہ

۸ جلوس ش سال شآ۱۲۲۱ء

۹ - دوہرا روپید یا جیدری س ( 111 - 11 = PL ) وزن = 350 گرین تاریخ = 1200 / 1198 ه وارالفرب بین - کالی کث نگر - دهات = سونا

ا کلارخ = دین احمد درجهان است ح ضرب نگر روشن وفتح حیدری سال جلوس = ۲۲۰ پنجری

پھیلارخ = هوالسلطان حیدرابوالعادل - سیوم بہاری سال دلوسنہ ۹ جلوس ، بياؤروبيديا باقرى (PL = 1021 ) وزن = 41 گرين دارالضرب =

پٹن دھات= سونا

ا گلارخ = محمد هوالسلطان حیدرابوالعادل ۱۲۲۱

چھیلارخ = باقری ح پٹن

۸ - جعفری ( PL = 1022 ) وزن = ۱۹ گرین دارالضرب = پٹن دھات =

چاندي

ا كلارخ = سنه ۱۲۲۱ محمد ضرب بثن

چھلارخ = جعفری سنہ اا جلوس

۹ - کاظمی وزن = کرین دارالضرب = پٹن دھات = چاندی

ا كلارخ = كاظمى سنه اا جلوس

۱۰- خضري ( PL = 11016 ) دارالضرب= دارالسلطنت دهات= چاندي

اگلارخ = ضرب دارالسلطنت

چھپلارخ = جعفری ۲۱

یانیے کے سکوں پر کندہ تحریریں

میپوسلطان کے تانیع کے سکوں پر بہت ہی مختصر عبارت ہے ۔ اگلے حصے پر ایک ہاتھی کندہ ہے جو ایک پر چم کو سہارا دئے ہوئے ہے ۔ سوائے چند کے سب پر تاریخ ہندسوں میں کندہ ہے ۔ اور ان پر مولودی یا مجمد مولودی کھا ہے اور ان پر مولودی ہے ۔ کھا ہے اور پھلے جھے پر صرف " ضرب دارالسلطنت " کندہ ہے ۔

ان سکوں کے بارے میں ہمیں تفصیلی معلومات NUMISMATIC کی طرف سے ۱۹۱۳ء میں شائع کردہ کٹیلاگ سے عاصل ہوتی ہیں جس کو

OCCAIONAL MEMOIRS OF THE NUMISMATIS INDIA,
REV. GEO. RATAYLOR - THE COINS
OF TIPU SULTAN

کے نام سے تیار کیا تھا ۔ اس کے علاوہ STANDARD کائی کتاب سے بھی مدد ملی

CATALOGUE OF WORLD COINS

CLIFFERD 10 CHESTER L KRAUSE اور CHESTER کے مخرونہ

NISHU نے مرتب کیا ہے ۔ سالار جنگ لائبریری (حیررآباد) کے مخرونہ

ایک قدیم مخطوط (673) " نقدرواں "مصنفہ مجد عباس شیرازی سے بھی

میپوسلطان کے سکوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں ۔

## عہد نواب میرنظام علی خاں کی

# سیاسی ،اقتصادی اور سماجی حالت دفتر دار الانشاء کی روشنی میں

اولاً پیر مناسب ہوگا کہ دفتر دارالانشاء کا مختصر تعارف کروا پاجاہے ۔ تو آئے دیکھیں کہ یہ کیاہے - دارالانشاءایک عربی ( phrase ) ہے جس کے معنی یوں ہیں ( دار = گھر+ انشاء = تحریر) لیعنی السی جگه جہاں لکھا جا تا ہو ۔ ۔ ۔ ۔ house of scribe اس دفتر کوایک پرائیوٹ سکریٹری کے دفتر کی حیثیت حاصل تھی آصف جاہ اول نے مغل بادشاہوں کے انتظام حکومت کی طرح ا بنی ریاست میں بھی سہولت کی خاطر مختلف محکمے بنائے تھے ۔ جہنیں وفتر کہا جاتا تها ـ وفتر ملکی و مال دفتر دیوانی دفتر مناصب و خطابات دفتر بخشی گیری د فترموا ہمیر دفتر قانون گوئی دفتر صدار تالعالیہ وغیرہ ۔ انہیں میں سے دارالانشاء بھی ایک دفتر تھا۔ جو بہت اہمیت کا حامل تھا کیوں کہ اس کاراست تعلق نظام سے تھا۔ اس کے سارے اسنادات آج بھی سرکاری دفترے تحفظ اسناد لیتنی State archieves حيدرآباد مين محفوظ ہيں - اس كا انجارج ناظم دارالانشاء یامیر منشی کملاتا تھا جس کاعہدہ تقریباً " چیف سکریٹری کے مماثل تھا عهد مير نظام على خال مين مير غلام حيدرخان ممتازجنگ اعتصام الدوله اعتصام الملك عهده دارالانشاء يرفائز تقے اور پيه عهده موروثی ہو ّتا تھا۔

خدمت نظم دارالانشاء را کرد تفویض شاه ملک دکن شد عطارد محاسب از سالش منشی مستقل ملک دکن! اس دفتر میں ہمیں مختلف قسم کے اسناد ملیں گے مثلا خط، رقعہ، شقہ، خريطه، عنايت نامه، سوال، واجب العرض، اخبارات، بنه نامجات، جنتري، یاد داشت ، مچلکه ، سند ، پروانه ، پروانگی تجویزالقاب ، اسم نولسی ، برآورد ، قبض الوصول ، دستک رابداری ، چنهی ، رسید وغیره اور هر کاغذ کی نوعیت و اہمیت جدا گانہ ہے - ان اسناد کے مطالعہ سے ہمیں اس عہد کے سیاسی و اقتصادی اور سماجی حالات کا سیتہ چلتاہے ۔ جو معلومات ہمیں ان اسناد سے ملتے

سياسي حالات

حيثيت ركھتے ہیں ۔

ہمیں اس عہد کے سیاسی حالات کا ستے سب سے پہلے تہہ ناموں سے ملے گا،ان تہہ ناموں کی تقسیم کچھ یوں ہوگی۔

ہیں ان کی اہمیت اولین ماخدا کی ہے اور جو کتابوں میں ملتے ہیں وہ نانوی

ا- فيما بين نوا بان مىيور، اليث انديا كمينى - نواب ميرنظام على خان اور پیشوا یان مرہمۂ

۲ - فیما بین نظام ، الیٹ انڈیا کمپنی اور پیشوایان مرہد نہ ۳ - فیما بین میرنظام علی خان اور پبیثوایان مرہسٹہ

۴ - فیمابین الیت انڈیا کمینی اور مرسط

ان تہہ ناموں Treati es سے ہم کوان تمام لڑائیوں اور معرکوں کا ست چلتاہے جواس عہد میں ہوئیں اور یہ تہہ نامے انگریزی ، فارسی اور مرہٹی

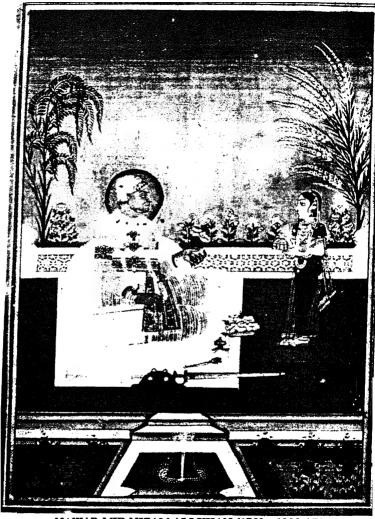

NAWAB MIR NIZAM ALI KHAN (1762 - 1803 AD) Mama presenting Kharita before Nawab Nizam Ali Khan

زبانوں میں لکھے گئے نظام علی خان کا دور دکن کی تاریخ میں بہت ہی جدوجہد کا زمانہ ہے اور اہنیں بہت سے مراحل سے گذر ناپڑا اور فرانسیسیوں ، مرہٹوں اور الیسٹ انڈیا کمینی اور نوا بان کر نالمک و میپورسے پے در پے لڑ ائیاں لڑ فی پڑیں اور کئی صلح نامے لکھے گئے جو آج مجھی اسٹیٹ آر کائیوز حیدرآباد میں موجود ہیں ۔اور پگڑی سینتھوماد ھوراو کے بیان کے مطابق مہنئی اور پونہ میں بھی بیہ تہہ نامے موجود ہیں جواس دور کے سیاسی حالات کا اولین ماخذ ہیں نواب میر نظام علی خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مرہٹوں سے نمپٹنا تھا۔ ا ہنیں مرہٹوں سے لڑائی میں دو دفعہ شکست ہوئی ۔ سب سے بڑی لڑائی سند کھیڑ کے مقام پر سنہ ۵۷ >اء میں ہوئی ۔ دوسری اہم لڑائی جنوری ۷۰ >اء میں اودگیر کے مقام پر ہوتی ۔ یہ لڑائیاں جنگ سند کھیڑا ورجنگ اود گیر کے نام سے موسوم ہیں ۔ ان دونوں لڑائیوں میں ہزیمت اٹھا کر انہوں نے پیجا پور، دولت آباد، احمد نگر اور برہان پورکو مرہٹوں کے قیصنہ میں دے دیااورایک تہہ نامہ لکھاگیا۔ نظام علی خان انگریزوں کے طرفدار تھے ۔ امہنیں سلطنت برطانیہ سے " یاروفادار " کا خطاب عطا ہوا تھا جو ہمیں خریطوں سے معلوم ہوتا ہے ۔ سنہ

۱۷۹۹ء میں تو کلائیونے سلطننت دہلی سے شمالی سرکار کو حاصل کرنے کی سند حاصل کی تھی جس کی وجہ سے ریاست حیدرآ باد کو نقصان پہنچا لیکن انگریزوں نے بچر ۷۹۹ء میں آصف جاہ ہے ایک صلح نامہ کر لیا جس کی روسے کمپنی نے نواب کونو لاکھ روپہیہ بطور پیشکش دینا قبول کر لیاا ورا نہوں نے پیہ بھی وعدہ کیا کہ کمپنی فوج نظام کی مدد کے لیے رہے گی ۔ اور پہیں سے نظام اور انگریزوں کی دوستی کی بناء ہوئی ۔ اور قرار پایا کہ کمپنی نظام کے دوست کوا پنا دوست اور نظام

کمپنی کے دوست کواپنا دوست سیحھیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کواپنا دشمن سیحمیں گے ۔

۱۷۹۷ء میں نظام نے حیدر علی خان کے ساتھ مل کر جنوب کے چندعلاقوں کو فتح کرنا چاہالیکن انگریزوں نے مزاحمت کی اور ترچنا پلی کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں نظام کو شکست اٹھانی پڑی ۔ صلح نامہ کر کے بھر امن بحال کیا گیا ، اس صلح نامہ پر رکن الدولہ کے دستخط ہیں گا۔ جو اس زمانہ میں مدارا لہام حیدر آباد تھے۔

۱۷۷۲ء میں نظام نے مرہٹوں اور حیدرعلی سے بھرایک صلح نامہ کیا جو ماد ھوراؤ پیشوا کی وفات اور نبارائن رآؤکے قتل کے بعد ہوئی ۔ رکھوتم رآؤنے نظآم سے مدد طلب کی اور انگریزوں کو بھی ہموار کیا۔ نا نا فرنویس مہنیں چاہتے تھے کہ رکھوئم راؤپیشوا بنے ۔ اور انہوں نے نظام اور انگریزوں سے بیچ میں پڑ کر سالبائی کے مقام پرایک صلح نامہ کروایا۔ جس کے ذریعیہ قرار پایا کہ میپو سلطان کے خلاف یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ''۔ اور اس ایک ہی سال میں دوریزیڈ نٹس کا تبادلہ ہو گیا جس کی وجہ سے نظام کی طاقت کو دھا پہنچا۔ ۱۷۸۹ء میں لارڈ کارنوالس نے مرہٹوں، تنجاور کے راجہ اور ٹراونکور کے راجہ سے دوستی کر لی اور اس نے نظام کے ساتھ بھر ایک صلح نامہ پر دستخط کئے جس کی روسے قرار پایا کہ ضرورت پر کمینی نظام کی مدد کے لیے فوج مہیا کرے گی اس طرح نظام کو تقویت چہنی ۔ اسی سال میپیو سلطان نے اعلان جنگ کر دیا اور لڑائی میں کیبیا ہوا اس لیے بطور تاوان جنگ ...، ۰۰، ۵ م روپہیہ انگریزوں کو دینا قبول کیا ۔ سنہ ۱۷۹۰ء میں ہوی ایک سہ رکنی تہہ نامہ

انگریزوں، نظام اور مرہٹوں کے درمیان ہوا ۔ یہ صلح بہت دن تک ہمنیں رہ سکی اور تعییری بہت دن تک ہمنیں رہ سکی اور تعیری جنگ میں ور ۱۹۰ء ہوئی اور ٹیپوسلطان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور نظام کو کڑیہ، گوئی اور چند دو سرے پرگنے اور بطور پیش کش ایک بڑی رقم بھی ملی ۔ مرہئے جو تھ اور سردیس مکھی کا مطالبہ کرنے لگے ارسطوجاہ نے معاملہ کو سلھانے کی کو شش کی لیکن کامیانی ہمنیں ہوئی ۔

ای افغاء میں سرجان شور گور نر جنرل ہوا اور وہ نظام کو فوجی امداد جو ۱۹۹۰ کے صلح نامہ کی روسے دی جانی چاہیے تھی بند کر دی اوراس کے ساتھ جو سہ رکنی عہد نامہ ہوا تھا وہ بھی تقریباً کالعدم ہوگیا اور اس طرح نظام کو فرانسیوں سے مرہٹوں کے خلاف مدد لینی پڑی ۔ جب ماونٹ ریمینٹ کی طرف سے مدد طنے لگی تو نظام نے مرہٹوں کو سردلیں مکھی اور چو تھ دینے سے انکار کردیا ۔ سنہ میں لڑائی ہوئی نظام کو ہزیمت اٹھائی پڑی اور بطور تاوان جو تگ و سرد سے میں لڑائی ہوئی نظام کو ہزیمت اٹھائی پڑی اور بطور تاوان جو تگ دولت آباد کے قلعہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ۔ اور ارسطوجاہ کو بطور پر غمال دولت آباد کے قلعہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ۔ اور ارسطوجاہ کو بطور پر غمال مرہٹوں کے قبنہ میں چھوڑنا پڑا ۔ اس صلح نامہ کے ایک سال بعد مادھو راؤ دوم کا انتقال ہوگیا جس کی وجہ سے مرہٹوں کی طاقت کم ہوگئی اور ا بہنیں ارسطوجاہ کورباکرنا پڑا ۔

ای انناء میں عالی جاہ نے میدک کے زمیندار سداسیوریڈی سے مل کر بغاوت کردی اور نظام نے فریخ جزل ریمنڈ کواس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ کیا لیکن نظام کواس قدرصدمہ ہوا کہ وہ مفلوج ہوگئے کیا

دوبارہ جمسی اکلس کرک پٹرک نے ایک معاہدہ کیا جس کی روسے نظام

روسے بہت سے تلنگانہ نے علامے اسریزوں نے قسبتہ میں عیب سے اور صرف تلنگانہ کے نواصلاح، مہارا شراکے پاریخ اور کر نائک کے تین صلحے باقی روگئے آخر کار ۱۸۰۳ء میں نواب میر نظام علی خان کا استقال ہوگیا

### اقتصادي حالت

نواب میرنظام علی خال کے عہد کے ابتدائی حصے میں تو سلطنت خوش حال تھی لیکن جب مرہٹوں کے یے دریئے جملے ہوئے اور نظام کو سرد سیمکھی اور چوتھ دیناپڑآ، اور کہیں کہیں بغاوت، آآا وغارت گری ہونے لگی تواس کااثر عکومت کے خزانہ پر پڑا ، اور دوسری وجہ انگریزوں کا دباؤ بڑھ جانے کی تھی ۔ جب انگریز فوج نظام کے پاس تھی تو ان کے تمام اخراجات نظام کو ی برداشت کرناپرتا ۔ اور انہوں نے اپنی ریاست کے کئی حصے برکش الیسٹ انڈیا کمپنی اور مرہٹوں کو دے دئے جس کے بدلے میں کمپنی نے نظام کو کچے رقم بطور پیش کش ادا کرنے کا وعدہ کیا ۔ یہ بات ہمیں دارلانشاء کے داخلی شواہد مثلاً واجب العرض، تهه ناموں وہ سر کارات را جمندری، مصطفیٰ نگر مرتضیٰ نگر اور سریکا کلم کے تمام حقوق کمینی کو دے دیے اور اس کے عیوض کمینی ایک مقرر وقت تک نظام کو پیشکش ادا کرے گی ۔ لیکن یہ رقم برابرادا ہنیں کی جاتی تھی

بلکہ اس کے لیے خریطہ بھیجنا پڑتا ۔ اللہ اس کے لیے خریطہ بھیجنا پڑتا ۔ اللہ اللہ اللہ لیپوسلطان نے بھی بطور خراج پیشکش اداکی ۔ ا

اس کے علاوہ سہ بندی جوایک قسم کا ٹیکس تھا وصول کی جاتی تھی جس کے متعلق ارون نے کہاہے=

The name for the armed men entertained by the local officers when engaged in collecting the land revenue.

کسانوں سے محصول وصول کیا جاتا ۔ اس محصول کے جمع کرنے کے طریقے کو تعہدداریا لیے کو تعہدداروں کو قید متعہد Holder کہا جاتا ۔ محصول کی عدم ادائی پرزیبنداروں کو قید کردیا جاتا ۔ کسانوں سے جمع بندی وصول کی جاتی ۔ محصول کہی ایک سال کا داکیا جاتا ۔ میں دویا تین سال کا ایک ساتھ اداکیا جاتا ۔ م

یہاں تخواہ سے مراد وہ مقررہ Amaluments ہوتے تھے جو کسی فیصل کو بطور رقم، جنس یاز مین اداکئے جاتے، اور جو زمین تخواہ کے طور پر عطا کی جاتی تھی اس کو جاگیر آنخواہ کی جاتی تھی اس کو جاگیر آنخواہ شود " اور جو تخواہ جنس کی شکل میں اداکی جاتی تو اس میں مدد خرچ بھی شامل موتا، یہ لفظ و ظیفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تخواہ دینے کے مقاصد مختلف ہوتا، یہ لفظ و ظیفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تخواہ دینے کے مقاصد مختلف ہوتا۔ یہ دفظ و ظرفی ، تقرر، مکرر تقرر، مہنائی ، وست کردان پیشگی ، کاہ و دانہ ، خرید جانورا، مذہبی رسومات مثلاً عیدین ، عود و گل ، زبار بندی ، میلہ یا مندروں و مسجدوں کے خرج کے لیے ۔ جس سے ان بادشاہوں کی مذہبی رواداری اور رعایا سے محبت کا ستے چلتا ہے۔

بعض و خلی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ا مراء جاگیر دار منصبدار اور چودھری وغیرہ استدعاء کرتے کہ ا ہنیں علی الحساب پیشکی رقم ادا کردی جائے اور حسابات مکمل ہونے پر ان کی تخواہ سے مہنا کرلیا جائے کہی سرکاری مصارف کے لیے مثلاً کاہ ودانہ ۔۔۔۔ خرید جانوارن، آمد ورفت وغیرہ کے لیے بھی علی الحساب رقم لیے لی جاتی، اور کہی خانگی اخراجات جسیے تسمیہ خوانی، شادی بیاہ، بیماری، تجہیز و تکفین وغیرہ کے لیے ۔ کہی برطرفی کے موقع پر شادی بیاہ کہ کچے رقم علی الحساب دی جائے۔

ان رقومات کی ادائی سرکاری خزانہ سے کی جاتی اور مشقرف خزانہ کو احکام جاری کئے جاتے ، کبھی ساہوکاروں سے رقم دلوائی جاتی اور کبھی امراء سے کہا جاتا کہ فلاں عید کی نذر پیشکی فلاں شخص کو بطور رقم اداکی جائے ہے عامل پرگنہ کو بھی اکثراوقات ہدایت کی جاتی کہ بیر رقم جنس یار قم کی صورت میں اداکر ب

دارالانشاء کے اسنادات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکومت کاخرانہ نمائی ہورہا تھا۔ بادشاہ ساہوکاروں کے نام چھی لکھتے کہ فلاں شخص کور قم دی جائے اور بعض وقت عرضی یا واجب العرض یا سوال پر تجویزی جاتی " چھی بنام کوماجی نائک بنولیند" یا چھی بنولیند" اور ساہوکار نظام کو قرض دینے سے انکار کر دینا کہ اس کا چھیلا قرض ہی ابھی تک ادا مہنیں ہوا۔ اور نظام کی طرف سے دوبارہ بھر چھی جاتی اور وہ ممسک کاطلب گار ہوتا، نظام کے نظام کی طرف سے دوبارہ بھر چھی جاتی اور وہ ممسک کاطلب گار ہوتا، نظام کے ساہوکار سرکاری مشنری کا ایک حصہ بن گئے بعض واجب العرض کے مطالعہ ساہوکار سرکاری مشنری کا ایک حصہ بن گئے بعض واجب العرض کے مطالعہ ساہوکار سرکاری مشنری کا ایک حصہ بن گئے بعض واجب العرض کے مطالعہ ساہوکار میں ہوتا ہے کہ نظام نے ۲۰ فیصد سودسے بھی ساہوکاروں سے قرض لیا

ہے یوں ریاستی حکومت میں ساہو کاروں کا بہت رسوخ بوھ کیا ۔

بازاروں میں اشیاء کی قیمت معین کی جاتی اور نرخ نامے جاری کئے جاتے ان کی جائی پڑتال کے لے عہدہ دار مقرر ہوتے ۔ تبادلہ زر کے موقعہ پر جو بطاون لیاجا تا اس کی جائی پڑتال بھی تی جاتی ۔ کپڑے پر نمیکس لگایا جاتا اور مشروع، محواب اور میوہ برآ مدکیا جاتا ۔ جس کے لیے دستک جاری کئے جاتے اور راستہ کی صعوبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے دستک رابداری Pass Port دیاجا تا جس کی مربولیس چوکی پر تنقیح کی جاتی ۔

سماجي حالات

یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ملک میں لسانی اور سماجی روا داری برتی جاتی تھی ہندو مسلم دونوں شیرو شکر کی طرح زندگی بسر کرتے تھے ۔ جہاں مسلم ا مراء کو دربار میں عزت دی جاتی تھی وہیں ہندوا مراء کو بھی ان کے برابر عزت واحترام کا حقدار سمجها جاتا تھا ۔ انہنیں بھی خلعت زر وجواہر ۔ پیالکی ، مور چھل اور دوسرے اعزازات سے نوازا باتا تھااور دربارین ایک نماص مقام بھی حاصل ہوتا۔ یہی ہنیں بلکہ ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دئے جاتے جیسے دفتر ملکی ومال جوبېتې ياېم د فترتھا وه راجه د هرم ونت بهادر کو د پاگيا - د فتر د يواني را جه ا مانت ونت بہادر کو دیا گیا ۔ اور ان کو خطابات بھی عطاکتے جاتے تھے جو آج بھی دفتر دارالانشاء کے القاب نامہ میں موجود ہیں ۔ دارالانشاء میں جو القاب نامہ محفوظ ہے اس سے ہمیں اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کا ستے لگتا ہے اور بہت سے اشخاص عہدے اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہو تاہے ۔ ان کے مخلّف زمرے تھے۔

مرشدزاده ، امرائے خاص ، قلعه دار ، رساله دار ، تعلقه دار ، جمعدار ، مشائحٌ، متصدى، زميندار، خواجه سرا، اصبل، ماما، مغلانياں وغيره اوران سب کوان کے عہدہ اور سماجی حیثیت کے مطابق خطابات والقابات عطائے جاتے یہاں تک کہ ہندوراجاؤں کے حرم اور خود آصفجاہ کے حرم، دختران اور پوتا یوتی کو بھی خطابات والقاب عطا ہوتے اور ساتھ ہی اہنیں انعام و اعزازات بھی بخشے جاتے ، جیسے علم و نقارہ ، ماہی مراتب ، زنجیر فیل ، پالکی جھالردار ، مور چھل وغیرہ ۔ اور مختلف قسم کے جزآوی و طلائی زیور جنسے سرچ ہم صع، جینیہ توره ، كلفي ، لنهچي ، بار ، مالا ، بھوجبند ، بازو بند ، سمرن نورتن ، وست بند ، وغيره معہ خلعت چہار پارچہ کے عطاکئے جاتے اور بادشاہ کی رواداری کا بیہ حال تھا ﴿ کہ مختلف عیدوں اور ہواروں کے مواقع پر امراء کے پاس مبارک باد دینے کے لیے جاتے اور ان سے مذر قبول کرتے اور شادی بیاہ وغم کے موقع پر بھی رقی امداد کے ساتھ ساتھ خود بہ نفس نفسیں شرکت کرتے ۔

دارالانشاء کے اسادات کا مطالعہ کرنے سے یہ ستی چلتا ہے کہ بادشاہ اپنے ہندو عہدیداروں پر پورا مجروسہ کرتے تھے اور ان کے تفویض اہم عہدے ہوتے جو یوں تھے ۔ محکموں کی صدارت جسے محکمہ مال و ملکی اور دفتر مواہمیرو دفتر دیوانی، ان ہی کے سپرد تھے ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ متصدی جو مختلف دفاتر میں ہوتے وہ مندو ہوتے اور ہرکارہ بادشاہی لیعنی وہ آدمی جو نظآم کے خط دربار دبلی تک چہونچا تا وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ۔ او ربعض دارالانشاء کے مددگار منشی، جسے منشی اور نگ لال، منشی رام سنگھ وغیرہ بھی مندو تھے مندوز بینداروں کواس طرح خطا بات والقاب ادا ہوتے

راجه واسرریڈی ، وینشکادری دلیمکھ مرتفنی نگر و مصطفی نگر کو ہمور بہور بہور بہور دستگاہ، شہامت وعوالی مرتبت - راجی سیواجی پونا والاراجا سببہناجی شن راؤ دیشپانڈے ودلیمکھ کو تو پران پر گمنہ ، بالکشن ریڈی وناگاریڈی ملا ریڈی دلیمکھ وغیرہ کے لیے حسب ذیل القاب ہیں -

ابواب مرتبت وکامران بروے روزگار، ابہت و ایالت و ایالت مرتبت خوشحال وعمدہ باد، زبدة الاعمال و قرار۔

راجادهرم ونت ---رفعت وعوالي پناه

راجاا ندرجيت مشرف ديوان خانه

راجا روشن رائے ، راجہ چندو لال ، راجہ دیچند فتح ونت راو رفعت و خصوصیت دستگاہ(یہ مشرف دیوڑھی مبارک تھے)

مہاراج ونت، عقیدت دستگاہ ورفعت پناہ راجہ بالا پرشاد ۔ رفعت پناہ راجہ بالا پرشاد ۔ رفعت پناہ رائے تھیم کرن شمشیر ونت اور راجانیم ونت کے لیے، جلادت وستگاہ، مجور دستگاہ الیونت راؤ اور راجا جگت راؤ نبیر گان راجا راؤ ر نبھاکے لیے رفعت وعوالی پناہ، امانت و فجستہ دستگاہ ۔

راجا امانت ونت بهادر لپرراجه شام راج کے لیے ۔ شہامت و عوالی مرتبت دیانت وموالی منزلت، خانه زاد باعتقاد، مشمول الطاف باشند۔

راجارائے رایاں بہادر دیانت ونت وراجا پہند**و لال** وراجار کھوئم راؤ کے لیے شہامت وعوالی مرتبت، دیانت وموالی منزلت ، دولت خواہ بااعتقاد فدوی من مشغول الطاف باشد ۔

دربار آصفی کی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں ماماکو بہت اہمیت حاصل تھی

ماما ملازمہ کو کہما جاتا ہے۔ یہ لوگ زبانی احکام بادشاہ سے عہدہ راوں کو پہنچاتے سے اور یہ رات دن بہت ہی اہم انتظامی کام انجام دیتے تھے جو بغیر کسی تعلیم یا تربیت کے ممکن ہنیں۔ قیاس کہتا ہے ان کوایک خاص تربیت دی جاتی ہوگ ان کی اتنی اہمیت تھی کہ امراء بھی اہنیں سلام کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے اور ان پر پورا بھروسہ کیا جاتا۔ اہنیں خطابات ، القابات اور انعام واکرام سے نوازا جاتا۔ ان کو معتمد الخدمت کے نام سے یاد کیا جاتا۔ ان کے علاوہ اور ملاز مائیں ہوتیں جن کواصیل اور مغلانی کہا جاتا۔ انہیں بھی " معتمد الخدمت " اور عصمت پناہی کے القاب عطا ہوتے۔

ان متمام باتوں کے علاوہ ارباب طرب کو بھی خاص اہمیت حاصل تھی ماہ بقا بائی چندا دربار میں حاضری دیتی (جوایک صاحب دیوان شاعرہ تھی) اور بادشاہ سلامت سے خطابات، خلعت وانعام حاصل کرتی ۔ اس کو جاگیر بھی عطا کی گئی تھی اور اس کا نقار خانہ منڈی میرعالم کے قریب، زمانہ حال تک موجود تھا ۔ اس کا ایک عاشور خانہ بھی تھا جہاں عزاداری ہوتی ۔ اور آج بھی کوہ مولاعلی پراس کا مقبرہ، چو چندا کے مقبرہ کے نام سے موسوم ہے، موجود ہے۔ مولاعلی پراس کا مقبرہ، چو چندا کے مقبرہ کے نام سے موسوم ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیجاتوں میں خاص طور پر کوتوال ہوتے جو ان ارباب طرب کا خیال رکھنے کوئی ان پر زیادتی بہنیں کرنے پاتا ۔ اس کے شواہد ہمیں ۔ طرب کا خیال رکھنے کوئی ان پر زیادتی بہنیں کرنے پاتا ۔ اس کے شواہد ہمیں ۔ وقائع اور نگ آباد و وقائع بیدر سے ملتے ہیں ۔

اخبارات سے ستہ چلتا ہے کہ حسب ذیل امراء پابندی سے دربار میں عاضری دیتے تھے -درویش محمد

حيدرعلى

خدا قلی خال

میرموسیٰ خال رکن الدوله پر

معین الدوله ، سهراب جنگ

سداسيورا مچندر پر

ارسلان جنگ الشجاع الملك

ر بين اعظم الملك

بهرام الدوله

درگاه قلی خال داور جنگ

اعتصام الملك

المنطقام المنك مهيبيت رام

مینیک را مولوی محمدا کرم

راجاا پارام راجا بھوانی داس دھرم ونت

راجاچندولال راجاچندولال

دینانانق<sup>س</sup>پنڈت راجامرلی داس

راجانيم ونت

راجاشمشيرونت

را جاروشن رائے

سيرمل سورج ونت

سداسيوريدي

راجا شنكرراؤ

راجارياونت

شمشير جنگ

شمس الامراء

صمصام الدوله

طاہرعلی خاں میردہ

راحار کھونا تھے راؤ ہر کارہ باد شاہی

انگريزعېددار

مونت ريمند

مسٹراسٹواریٹ

جمی<sub>س ا</sub>کلس کرک پیٹرک ۔ - اور

مه لقا بائی چندا<sup>می</sup>

غرض آصف جاہ چاہتے تھے کہ عوام کو خوش رکھیں اور ریاست ک

بھلائی کو ہی اپنی بھلائی سمجھتے تھے ۔ رعایا کے آرام وآسائش کا ہر طرح خیال رکھا

جا تا تھا ، الاں تک کہ مختلف پر گنوں اور سرکاروں میں بھی وقائع نویس موجود

تھے، جوہرروز واقعات کی رپورٹ سرکار کو پہنچاتے رہتے، مقامی طور پر کوتوال

اور پولیس چوکیاں عوام کی دیکھ بھال کے لیے ہوتیں ۔ اور چوروں اور قانون شکن سودا گروں ، زمینداروں وعہدہ داروں کو سخت سے سخت سزادینے سے بھی دريغ نه كيا جاتا جو تخص لاولد مرجاتا اس كي جائبيداد منقوله وغير منقوله كو هراج کر کے رقم ست المال میں جمع کی جاتی اور جن کے وارث ہوتے ان کی جائیدا کو ر ۱% باہمی تصفیح سے ور ثاء میں تقسیم کیا جا تا عیدین کے موقعہ پر قبیریوں کورہا کیا جا تا

يه ايك بهمه لسانی علاقه تھاجهاں پر کئی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی تھیں ۔ نواب میرنظام علی خان کے عہد میں دکن کوچھ صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس کے بعداس کی ضلع واری تقسیم عمل میں ائی اس کی لسانی اعتبارہے تقسیم کھے یوں ہوئی تھی۔

ا - فجسنة بنيادا ورنگ آباد - - - مرا مهي -

٢ - خاندلشْ - - - - - -

۳ - برار

(الف) بالأكهاث - - - مراثهي

(ب) پایال گھاٹ ۔۔۔۔ مراتھی

۴ - محمد آباد ببیدر - - - - - مراشی

۵ - دارالضفر پیجاپور - - - مرائھی

۷ - فرخنده نبياد حيدرآ باد -

(الف) تلنگانه --- تلگو

(ب) کرنانک بالاگھاٹ ۔۔۔۔ کنڑی

(ج) کرنانک پائین گھاٹ ۔۔۔ کمزی

اسی وجہ سے یہاں کی سرکاری زبان فارسی پر مقافی زبانوں کے مختلف اصطلاحات اور اہجہ کا بہت اثر پڑا۔ اور مقافی زبانوں کی اصطلاحات کو بعض وقت کھے تصرف سے اور کبھی جوں کاتوں اپنالیا گیا۔ جسسے -

دلیمکھ دلیپانڈے ، نائک ، ساہوکار ، مارواڑہ ، کلالی ، اسامی ، پالیگار،

ہرکارہ وغیرہ ۔

بعض انتظامی اصطلاحات مثلاً کنچن پٹی ، کلالی ، اسامی ، سرد دلیسمکھ دلیسیانڈیہ کری، چکانی، چاوروغیرہ

چنداسنادات کے نام = چنٹی، نمسک، پروانگی، مچکلہ وغیرہ بعض مذہبی رسوم = اشنان، جل پان، درشن، قسم، گنگاجل وغیرہ کنیا سھر سی مذہبی سے غ

بعض زیوارات جسی<sub>=</sub> مالا، لنٹھی، بھجند، کڑا، سمرن وغیرہ

غرض کہ آصف جاہ کے زمانہ میں دکن میں ایک گنگا جمنی ہتندیب تھی
اور کس قسم کا بھید بھاؤ اور تفاوت بنیں تھا ۔ ہر شخص اپنے عہدہ اور سماجی
معیار کے لحاظ سے خوش باش تھا، اور خود بادشاہ بھی اطمینان سے تھے ۔ سیاسی
حالات کے بگرنے کے باوجود سماجی اقدار بہت ہی اعلی تھیں جو ایک بہت ہی
خاص خوبی ہے ۔

حوالے

( Notes and References)

<sub>ا -</sub> یادگار معتصمی از معتصم جنگ بهادر - حیدرآ باد، گلشن جعفری از میر

نثأر حسن - حيدرآ باد١٣١٢ه

۲- تهه نامه اه۳، برگس ص ۹۱ پروفسیر سروحنی ریگانی صاحبه

- The Nizam, s British Relations

٣- تهه نامه ٧ء٣ برگس مي ٢٩ ذا كثر ضياء الدين شكيب - -

The Asaf Jahs Of Hyderabad-

۳، تهمه نامه - ااء ۳، گراندژدف ص ۱۹۳ء ریگانی ص ۱۳۱، برگس ص ۵۰ ماثرآصفی - ص ۲۲۹، از پوسف حسین نماں -

۵ - برگس ص ۷۳، گراند دف ص ۲۳۱ ریگانی ص ۱۳۰، یوسف حسن خاص ص ۵۰۰، نجم الغنی - تاریخ ریاست بائے حیدر آباد ص ۳۳۷ -

› تهه نامه ۱۰،۳۶۰،۳۶۰ و۳برگس ص۷۷،ریگانی ص ۱۵۵شکیب ص ۵، نجم الغنی ص ۳،۳

۸ - تهه نامه ۱۳ و۳، ۱۳ و ۳ - برگس ص ۲۷ وریگانی ۱۵۷، نخم الغنی ص ۱۳۳، شکیب ص ۵

۹ - تهد نامه ۵ أس، ۱۹۰، ۲ ه ۳ - ريگانی ص ۱۹۲

١٥- تهد نامه ١٧ء ١٠ ريكاني ص ١٦٩ و بحم الغني ص ١١١ - ٣٢٨

اا-ريكاني ص ١٤٦، بخم الغني ص ١١٣

۱۲ - تبهه نامه ۱۲ و۳

١٧- تهد نامه ٨ ه ١٠ ، ريگاني ص ١٨٥، بخم الغني ص ٣٣١

١٣ - واجب العرض ١٩١١ء ١١، ٣١٩ ء ١١،

۱۵ - یادواشت ۱۴ ۱۶، ۱۱ و ۱۲

١١- واجب العرض ٢٤٥م ١١، ٣٢٢ و١١، ١٣٨

١٤ - واجب العرض ٢٠٠٠ ان ٥٣٠ اءاا، ٢٩٦٦ ١٦١١ اءا

١٨ - تعهد نامه اء >، واجب العرض ٢٩٥ ء ١١

19- يادراشت ٢٦،٤١١

٢٠ - واجب العرض ٣٢٣ ءاا، ٢٧٧ ءاا، ٣٩٥ ءاا

٢١ - واجب العرض ٥٠٠ ء ١١، ٨٠ ا، ١٣٩٨ ء ١١

٢٢ - واجب الحرض ٢٠ سوال، ٣٣٣ وإلى ٣٣٣ وال

افبار۹ ۲۰۲۰، ۲۳۸ء۲ء۱۱۱۱۰۱

۲۴ - واجب العرض ٩ • ٣ ء ١١، ٢٩٧ اء ١١، ١٩٩٧

٢٥ - واجب العرض ١١٣ ما١، ٣٣٧ ما١

۲۷ - واجب العرض ۲۵۲ - ۱۱، ۱۳۰ - ۱۱، ۲۱۲ - ۱۱، ۲۱۳ - ۱۱

٢٤ - واجب العرض الإءلا، ٢٥٠ ءلا، ١١٤ علاءال

۲۸ - واجب العرض ۳۲۳ - ۱۱، ۲۲ > ا - ۱۱، ۱۳۹۵ - ۱۱

۲۹ - ياد داشت اء ١٢، واجب العرض ٣٥٢ ء ١١، ٥٥٨ ء ١١

۳۰ - نرخنامه ۲۰،۲۸، ۶۰۸ یاد داشت ۱۲۵۵

ا۳-اخبار۲۲۱،۲

۳۲ - اخبار ۲۰۲۹ ، ۲۰۲۸

۳۳ - القاب نامه، جواسٹیٹ آکارئیوز حیدر آباد کے دفتر دارالانشاء میں

محفوظ ہے ۔ اس کے علاوہ دیکھئے اخبار دربار دولت مدار فیف آثار

واجب العرض - ۴۵ واوال أنبار ۲-۳۳۸

-القاب نامه وتجويزا لقاب دفتر دارالانشاء نواب ميرنظام على خال

۳۷-القاب نامه

٣٠ - اخبار دربار معلیٰ و دربار فیض آثار

٣٨ - تجويزالقاب واخبار فيض آثار

۳۹ - اخمار ۳۹ - ۲، ۲۳۸ - ۲

۴۰ ساخیار ۲۲۲۳،۲۶۳۲۲

ا۳ - امحبار ۱۹۹ ء ۲

۲۲-اخپار۲۸۳-۲

حوالے

القاب نامه مخطوطه نمبر ( ۱۸ ) دارالانشاء آند هرا پردیش بخم الغنی - تاریخ ریاست حیدرآ باد لکھنو ۱۹۳۹ء

Brigss - Henry Brigss Jeorge "The Nizam" Vol.2 London 1861

Regani – Srojini Regani " Nizam,s British Relations 1724–1857 to Hyd.1963

Yousuf Ali Khan "A critical edition of Masir-i-Asafi of Doctoral Thesis 1965 of Lachmi Narayan Shafiq" Unpublished

Ziauddin Ahmed Shakeb " The Asaf Jahs of Hyderabad

Hyderabad Philanthesist " Hyd. 1968

# آصفحاہ دوم کے دور کے اخبارات

اخبارات عہد میرنظام علی خال آصف جاہ دوم مخزونہ اسٹیٹ آرکائیوز حیدرآباد
اسٹیٹ آرکائیوز تاریخی ماخذ کا ایک ایسا خرانہ ہے جہاں کروڑوں
اسٹادات موجود ہیں جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اولین ماخذی حیثیت رکھتے
ہیں -ان ہی اسٹادات کی ایک قسم اخبارات ہے جو آصف جاہ دوم لیخی نواب
میرنظام علی خان سے نواب میر محبوب علی خال کے عہد کا احاطہ کئے ہوئے ہیں
اور ان کا تعلق آصفجاہی عہد کے ایک انتظامی محکمہ دفتر دار لانشاء سے ہے جو
ایک سکریٹریٹ آفس کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں پر صرف نواب میرنظام علی
خال کے عہد کے اخباروں پرروشنی ڈالی جائے گی ۔ اخبار عربی لفظ خبر کی جمع
خال کے عہد کے اخباروں پرروشنی ڈالی جائے گی ۔ اخبار عربی لفظ خبر کی جمع
تاریخ، کہانیاں، گزٹ، تعلقات، مشورہ، روایات وغیرہ ۔

عبد وسطی میں معدوستان میں یہ طریقہ تھا کہ سارے ملک میں بوے پیمانہ پرایک جگہ سے دوسری جگہ خبررسانی کا انتظام کیا جاتا تھا، وقائع نگار اور اخبار نولیں مقرر تھے جوروز آنہ کے واقعات اور حالات کو قلمبند کیا کرتے تھے ہرگاؤں، شہر، قلعہ، محل، پرگنہ کے واقعات کو ضبط تحریر میں لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اخبار نولیں شہنشاہ، بادشاہ اور امراء کے درباوں میں مقرر ہوتے جو یہاں کے روزانہ کے حالات کو پیش کرتے ۔ یہاں تک کہ روز آنہ دربار میں حاضر ہونے والوں کے نام بھی درج ہوتے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کوجوانعام واکرام دئیے جاتے اس کا بھی

تذکرہ ہوتا ۔ بعض دفعہ عرض بیگی جو اہم واجب العرض یا یاواشت پڑھ کر دربار میں سناتے تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ۔ ان ہی اخبارت کو مختلف نام وئیے گئے ہیں جیسے سیاہہ، سوانح، وقائع، روز نامچہ، اخبار، حالت، سیاہ حضور، روز نامچہ حضور وغیرہ ۔ یہ اخبارات دو طرح کے ہوتے تھے ایک تو وہ تھے جو بادشاہ کے محل و دربار اور امراء و نوابوں کی دیوڑھیوں سے متعلق ہیں ۔ ان میں اخبار دربار معلیٰ سیاہہ حضور، روز نامچہ حضور، اخبار دیوڑھی آصف الدولہ و سعادت علی خال اخبار لکھواجی و علی بہادر ۔ دوسرے مختلف جگہوں کے اخبار ہیں جسے اخبارات اور نگ آباد، اخبارات صوبہ برار، اخبارات یجانگر، اخبارات پینا پٹن وغیرہ ۔ ان اسنادات کو لکھنے والے اخبار نوایس و قائع نوایس، وقائع نوایس، کہلاتے تھے ۔

ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب نے وقائع نگار کو اخبار سے یوں الگ کیا ہے وہ اس طرح رقمطراز ہیں ۔

" The even contained in siahae-Waqaih relates one way or other to the matters of law and order or such subjects which with jurisdiction of the police."

(مغل آركائيوز جلداول)

ڈاکٹر جادو ناتھ سرکارنے مراۃ احمدی جلد نمبر دوصفحہ نمبر >>اکے حوالہ سے اس طرح لکھتے ہیں کہ وقائع ہفتہ میں ایک دفعہ سوانح دو دفعہ اور اخبار ہر کاروں کے ذریعیہ مہدینہ میں ایک دفعہ بھیجے جاتے تھے۔ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاعات بہم پہنچانے کے لیے وقائع نویس صوبہ جات کے ہر پرگنہ میں مقرر تھے جو ہر روز اخبارات ایک ڈاک چوکی کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچاتے تھے جس کے لیے ہر کارے مقرر تھے ۔ ان ہر کاروں کو السے قبسلوں سے لیا جاتا تھا جو تیز دوڑ سکتے تھے ۔ یہ اکثر گونڈ اور بھیل قبسلہ سے تعلق رکھتے تھے ۔ ان ہر کاروں کے باتھ میں ایک ڈنڈ ا ہوتا جس پر گھنگر و لگے ہوتے تاکہ آگے کی چوکی والوں کو معلوم ہوجائے کہ اخبار آرباہے ۔ ان کے انتظام کے لیے ایک داروغہ مقرر ہوتا جس کو داروغہ ہر کارہ کہا جاتا تھا۔

مقامی اخبار نولیس یا وقائع نولیس اینی تحریر مقامی زبان ( ہندوی ) میں كصيح جس كاترجمه فارسي زبان مين دفتر دار لانشاء مين كياجا تا يهي وجهب كه ان اخبارات کی فارسی پر مقامی زبانوں کابہت زیادہ اثرے ۔ ان میں مرہٹی ، کنزی اور تلگو کے بہت سارے الفاظ اپنی متبادلہ شکل میں موجود ہیں اور بعض تو جوں کے توں استعمال ہوئے ہیں ۔ جیسے ڈاک چوکی، کنٹھی، مالا، دلیشکھ، دلیش یانڈے ، سرولیش مکھی ، چوتھ ، چھٹی ، دلال ، پنڈت پردھان پٹواری ، پرگنه وغیرہ - اخبار نولیں ان خبروں کو دو طرح سے تحریر کرتے - ایک وقوی اور دوسرا سماعی - و قوع نعنی جو واقعات و قوع پذیر ہوئے ہیں ان کا معائمنہ اور مشاہدہ کر کے رپورٹ لکھی جاتی اور سماعی لیعنی دوسروں سے واقعات سن کر قلمبند کئے جاتے ۔ السی خبروں کو انتخابات کہا جاتا ۔ ان تمام اخبارات میں سماجی، سیاسی، انتظامی، معاشی، مذہبی اور ہرقسم کے معلومات درج ہیں ۔ ان سے ستہ چلتاہے کہ اس عہد میں عوام کی بھلائی کا ضاص خیال رکھا جاتا تھا۔ قط پڑنے کی صورت میں حکومت کی طرف سے رعایا کواناج تقسیم کیا جاتا ۔ اضلاکے

ا در پر گنوں میں بھی پولیس کا خاص انتظام ہوتا ۔جرم کاارتکاب کرنے والوں کو کڑی سزادی جاتی تھی۔ارباب طرب کی حفاظت کا بھی نعاص خیال رکھاجا تا۔ اخبارات دربار معلیٰ سے معلوم ہو تاہے کہ سلطنت دیلی کا خزاند حالی تھا ۔ بادشاہ اپنی دیوڑھیوں اورزپورات کور من رکھتے اور ساہو کاروں سے قرض ليتے تھے ۔ مختلف مذہبی رسومات کی ادائیگی کا بھی ضاص خیال رکھاجا تا ۔ عید نور روز بڑی دھوم سے منائی جاتی ۔ عیدالفطرواضحی کا بھی انتظام ہوتا ۔ محرم کا اہمتام بھی کیا جاتا ۔ معصومین کے نام سے نا داروں کو کھانا تقسیم کیا جاتا اور شربت وغیره کا بھی اہمتام ہوتا ۔ اکثرا خبارات دربار معلیٰ میں سفرہ مولاعلی اور بی بی سیدہ کی صحنک کرنے کا بھی ذکر ملتاہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہولی اور دیوالی کے موقعہ پر ہندو رعایا سے نذر قبول اور ان کو تحفہ تحالف دینے کا ذکر بھی ملتاہے ۔اسی طرح اخبار دربار دولت مدار اور اخبار دربار فیض آثار جو میر نظام علی خاں کے عہد کے اخبار ہیں اس میں اس عہد کے حالات پر روشنی پر تی ہے ۔ جس سے بادشاہ کی رواداری کا ستہ چلتاہے کہ جہاں مسلم رعایا کو مراعات وعہدے دئیے جاتے تھے وہیں دوسرے منہب والوں کے ساتھ الیا ہی بر تاؤ کیا جاتا تھا۔ خصوصیت سے کانستھ اور برہما چھتری خاندان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے جس سے معلوم ہو تاہے کہ بادشاہ کو اپنی رعایا پر پورا بھروسہ تھا۔ان اخبارات سے دربار میں حاضر ہونے والوں کے جو مام ہمیں ملتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں اور ان کا ذکر میں مجھی ہوں کہ اہم ہے - دربار فیض آثار میں حاضر رہنے والوں کے مام کچریوں ہیں ۔ درویش محمد، حیدر علی نمال ، محمد غوث نمال ، محمد طاہر نمال ، میرموسی

غاں رکن الدوله ، معین الدوله ، سہراب جنگ ، ناصر گلی محاں ، سداسیو را مچندر سيف الدوله ، سردار جنك ، شيخ جنك ، وفادار خال ، دربار دولت مدار مين حاضری دینے والوں کے نام حسب ذیل ہیں ۔ حکیم احمداللٰد نھان ، امین الملک ا مجد الملك، انورالدوله، ارسلان جنك، اشجاع الملك، اعظم الملك، اعظم الامراء، منشى عزيزالله، بهرام الدوله، درگاه قلى خال، دا ورجعَك، فريدون جاه، گھانسی میاں ، غلام سیدخاں (ارسطوجاہ) اعتصام الملک اکرام جنگ امتظام جنگ، جسارت الدوله، مه لقا باتی چندا، محمد حسین خال گھٹاله، مولوی محمد اکرام ، میراحس خال ، میرموسی خال رکن الدوله ، مولوی عزیز الله سر فراز الدوله، منيرالملك، نور محمد خان، قطب الدين خان، قطب الدوله، راجه أپار تؤ راجه بهوانی داس دهرم ونت ، راجه چندولال ، راجه شمشیر ونت ، راجه نیم ونت، راجه روشن ونت سدا سيورآ دُشه سوار جنگ،

طاہر علی نعاں ، طالب جنگ، تجلی علی شاہ ، نلفریار جنگ ، کرک پرٹک ، رکھونا تقرام ، ماؤنٹ ریمنڈ، مسٹر اسٹوارٹ

اس کے علاوہ ان اخبارات سے ہمیں زیبنداروں کی بغاوت، ان کی مرزنش، لگان اور چوتھ کی وصولی وغیرہ جسی اہم باتوں کا سپتہ چلتاہے۔ یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ شاہی دربار میں ارباب طرب کی بھی رساتی تھی جسمیں ہمیں مدلتا بائی چندہ کا نام ملتاہے جس کی پرورش رکن الدولہ دیوڑھی میں ہوئی اور مربعد میں اس کا تعلق مہاراجہ چندولال اورار سطوجاہ کے دربارسے بھی ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ ان اخبارات میں جو مختلف جگہوں کے ہیں ہمیں سیاسی اطلاعات ملتی ہیں جسے میبور کی حکومت نظام کے تعلقات، ۔ مرہوں سے اطلاعات ملتی ہیں جسے میبور کی حکومت سے نظام کے تعلقات، ۔ مرہوں سے

نظام کے تعلقات اور یہی بہنیں بلکہ عطائے جاگیرات، مناصب - خطابات والقاب وغیرہ کا بھی سپہ چلتا ہے اور سابھ ہی سابھ اجناس کی خریدی ، کھوڑوں کی وغیرہ کا بھی سپہ چلتا ہے اور سابھ ہی سابھ اجناس کی خریدی ، کھوڑوں کی خریدی ، سقطی ، سہ بندی ، محصول اور تعہد کے وصولی وغیرہ جسی اہم باتوں کا بھی سپہ چلتا ہے - اخبارات کے سابھ ہی سابھ وقائع کے نام سے بھی کاغذ موجود ہیں جو مختلف جگہوں سے متعلق ہیں - ان کو پر سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد میر نظام علی خال میں خبررسانی کا طریقہ بہت منظم تھا ۔ یہ وقائع حسب ذیل انتظامی سطح سے آتے تھے ۔

ا - وقائع صوبجات ٢ - وقائع سركارات (جو صلع كے صدر مقام سے جارى كئے · جاتے تھے ( - ٣ - وقائع برگنہ - جو ضلع کے مختلف حصوں سے آتے تھے) ٣ -وقائع قلعجات ۔ ہمیں دارلانشاء میں جو وقائع <u>ملتے</u> ہیں وہ زیادہ تر حیدرآ باد کے چھ صوبوں پر مشتمل ہیں ۔ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ۔ ہمیں ایسے معلومات فراہم کرتے ہیں جو کسی اور ذریعہ سے ممکن بنیں ہوسکتے جن مقامات کے وقائع دارلانشاء میں دستیاب ہیں وہ حسب ذیل ہیں ۔ وقائع اور نگ آباد، وقائع برار، وقائع ببير، وقائع كاريمونگي، وقائع بيتال باژي، وقائع بھالكي، وقائغ چنچولي ( ملكھيڑ) وقائع چتور، وقائع صوبہ پرگنہ الوار، وقائع ڈونگل پرگنہ، وقائع شہر حيدرآ باد، وقائع بصونمكير، وقائع نلكنده، وقائع ديوركنده، وقائع وبلور وقائع دُولكري وقائع تری کنڈہ یانگل سرکار) ۔ چنداہم اخبار نویس عہد میر نظام علی خال کے نام جو ہمیں ان وقائع اور اخبارات میں ملتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں ۔ اخبار نویس اورنگ آباد غلام محمد خان ، وقاتع نگار کاریمونگی و بیدر ،

عقیدت جنگ، وقائع بھالکی کسیرگنگا، وقائع نگار چنولی، برکت الله، وقائع نگار چیساً پور محمد اسد علی، حسین علی خال، محمد احسان خال محمد شیر خال اور خواجه بہاء اللہ بن خال، محمد نگر کے وقائع نگار تھے۔ وقائع نگار بھونگیر خواجه محمد دائم خال اور قادر علی خال۔ وقائع نگار نلکنڈہ، ایور کنڈہ اور ویلور قربان علی۔ وقائع نگار ترکنڈہ میر نجم خال تھے۔

بہر حال ان اخبارات کے ذخیرہ میں معلومات کا پیش بہار خزانہ موجود ہے جو کسی اور ذریعہ سے حیدرآباد کی تاریخ پر شخصین کرنے والوں کو ہنیں مل سکتا اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور اولین مائذ ہیں۔

#### دارالانشاء أيك تعارف

دارالانشاء عربی اصطلاح ہے ۔ جس کے معنی ہیں السی جگہ جہاں پر خطوط لکھے اور رکھے جاتے ہیں ۔ انشاء کا ترجمہ م Epistolography لینی خوش خطوط لکھے اور رکھے جاتے ہیں ۔ انشاء کا ترجمہ م اور عربی اصطلاح کے پوری خوش خطی کیا گیا ہے ۔ یہ ترجمہ بھی ناموزوں ہے اور عربی اصطلاح کے پوری طور پر ہم معنیٰ بہنیں ہے ۔ اس کا بہترین ترجمہ خطوط نولسی لیعنی Scribe ہی ہوسکتا ہے ۔ ڈاکٹر مومن محی الدین نے دار لانشاء کیے معنی Chancellory ہوسکتا ہے ۔ ڈاکٹر مومن محی الدین نے دار لانشاء کیے معنی سافارت خانہ سے لیے ہیں ، چانسلری اس دفتر کو کہتے ہیں جو کسی قونصل خانہ یا سفارت خانہ سے متعلق ہولیکن دور آصفی میں یہ دفتر وہ تھا جو کسی صدر انتظامیہ کے صحت رہا

ادبی لحاظ سے دارلانشاء کا ترجمہ خطوط نولسی کا دفتر ہی موزوں ہوسکتا ہے اور انتظامی لحاظ سے یہ ایک پرائیویٹ سکریٹری کا دفتر ہوسکتا ہے۔ سکریٹری یا میر منشی بہت ہی اعلیٰ درجے کا انشاء پرداز ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خوش نولیں بھی ہوتے تھے۔

دارلانشاء مند ایرانی تاریخ کے لحاظ سے ایک قدیم ادارہ ہے ۔ اس کی ابتداء کا سپ ساسانی دور سے چلتا ہے ساسانی حکومت میں دبیر بید ، کا دفتر شہنشاہ کے تحت ہوتا تھا اور یہ دفتر سیاسی ، خارجی اور استظامی امور کی دیکھ بھال کرتا تھا ۔ اور یہی دفتر عباسی دور میں دیوان تقاوی کہلایا ۔ برتھاللہ لکھتا ہے کہ ساسانی دور میں دیوان عماد الملک ، دیوان رسائل ، یا دیوان انشاء کی

طرح تھا اور یہ دفتر غزنوی دور میں دیوان رسالت ، کملایا جس کا صدر دبیر خاص ، ہوا کرتا تھا ۔ سلجوتی دور میں یہ دیوان انشاء و الطغراء ، کملایا اور خوارزی دور میں اسے دیوان انشاء یا دیوان الرسائل کما جانے لگا ۔ جس کا صدر منثی نظر ، کملاتا تھا ، اور منگول و ایلخانی حکومت میں یہ انشاء دیوان ممالک یا انشاء دیوان بزرگ ، کملایا جس کے صدر کو منشی الممالک کما جاتا تھا تیموری ترکمانوں اور جلاریوں نے اسی روایت کو برقرار رکھا ۔

دارلانشاء کی بنا مندوستان میں مملوکیوں سے پڑی اور اس کو حلی اور اس کو حلی اور تغلق حکومتوں نے جاری رکھا۔ پندر ھویں صدی کے آخری راج میں اس دفتر کو محمودگاواں نے اپنے عروج پر پہنچادیا۔ ان کی کتاب مناظر الانشاء میں دفتری اور شخصی اسناد کو لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور ریاض الانشاء خود محمودگاواں کے لکھے ہوئے دفتری اور شخصی خطوط کا محموعہ ہے اور انشاء پر دازی کا بہترین منونہ ہے۔

صفوی دور میں متقدمین کی طرح دارلانشاء تھا اور اس کا صدر منشی الممالک، کہلاتا تھا۔ لیکن حقیقت میں وزرا ہی سیاسی اور خارجی امور کے خطوط لکتھے تھے۔ اعتباد الدولہ حاتم بریگ نے شاہ عباس اول کے عہد میں اس کا اچھا منونہ پیش کیا ہے او رہجاپور اور گولکنڈہ کے حکومتوں نے بھی صفوی حکمرانوں کی تقلید کی ہے۔ دارلانشاء کا صدر منشی الممالک، دبیرالملک، موتا تھا۔ مغل حکومت میں بابراورہماپوں دارلانشاء کی دیکھ بھال اچھی طرح ہوتا تھا۔ مغل حکومت میں بابراورہماپوں دارلانشاء ایک بڑے ادارہ کی طرح کام مہنیں کرسکے صرف اکبر کے عہد میں دارلانشاء ایک بڑے ادارہ کی طرح کام مہنیں کرسکے صرف اکبر کے عہد میں دارلانشاء ایک بڑے ادارہ کی طرح کام مہنی مقرر

ہوتے جن میں ابولفضل کا نام سے نمایاں ہے - ان کے لکھے ہوئے خطوط ایران میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے -

اورنگ زیب کے عہد میں دفتر دارلانشاء میں بہت اچھا کام ہوتا تھا اس عہد کے چند مشہور مشنی ابوالفتح قابل خاں ، عنلیت اللہ خال ، اشرف خاں ، محمد صادق ، سیدمل اور منشی محمد کاظم ہیں -

#### آصف جاي دار لانشاء

آصف جاہ اول نے اٹھارویں صدی عیبوی میں اپنی ریاست میں دارلانشا، کاآغاز کیا ۔ اس دفتری دوشاخیں تھیں شاخ اولیٰ میں شہنشاہ دیلی سے خط وکتابت کی جاتی اور خارجی معاملات سے متعلق خطوط لکھے جاتے ۔ اور تحت کی شاخ انتظامی امور سے متعلق تھی ۔ شاخ اولیٰ سید موسوی خال جرات کے زیر نگرانی تھی جو میر منشی تھے اور تحت کی شاخ رام سنگھ منشی کی شحویل میں تھی

نظام علی خاں کے عہد میں بھی اسی بنج پر کام ہوتا تھا نواب میر نظام علی خاں کے عہد میں بھی اسی بنج پر کام ہوتا تھا نواب میر نظام علی خاں کے عہد کے دارلانشاء کے انتظامی امور پر بحث سے عملے یہ مناسب ہوگا کہ میر منشی یا ناظم دارلانشاء کا ذکر کیا جائے جو اس دفتر کے صدر ہوتے تھے۔

میرعلام حیدرعلی خال اعتصام الملک اعتصام الدولہ اس عبد میں میر منشی کے عہدے پر فائز تھے ۔ یہ میر محمد درویش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو آصف جاہ اول کے درباری تھے ۔ میر محمد درویش کا سلسلہ ونسب امام ہشتم حضرت امام موسیٰ رضاعلیہ السلام سے ملتاہے ۔ ان کا بجپن اور نگ آباد میں گزرا۔ وہ حیدرآباد بیکنچ اور عبدالی خال صمصام الملک اور نواب شیر جنگ کے توسط سے میر نظام علی خال کے دربار میں رسائی پائی۔ نواب میر نظام علی خال ان کی علی اور ادبی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے۔ اور ا بنیں ناظم دارلانشاء کے عہدے پر مامورکیا۔اس موقعہ پر کسی نے قطعہ تاریخ لکھا

خدمت ِ نظم دارلانشاء را کرد تفویض ملک شاه ِ دکن شد عطارد محاسب از سالش منشی مستقل ملک دکن

ان کے ہم عصر دانشوروں میں شاہ تجلی علی ، مکھن لال اور میر عالم نے ان کی انشاء پردازی اور مرصع و مسجع نگاری کو سراہاہے ۔ نواب اعتصام الملک نہ صرف ایک نٹرنگان تھے بلکہ ایک اچھے شاعر بھی تھے ۔ ان کی تمین بیویاں تھیں جن سے انھیں چھ لڑکے اور تمین لڑکیاں تھیں

دارالانشاء کے تمام اسنادات اسٹیٹ آرکیوز میں محفوظ ہیں ۔ ہر ایک سند کو طبلق میں رکھا گیا ہے اور چند اسنادات جو دفتر دارالانشاء کے نام سے علیحدہ الماری میں ہیں انھیں فائیل میں الگ الگ فہرستوں کے ساتھ رکھا گیا ہے اور یہ بستوں میں محفوظ ہیں ۔ دارلانشاء جو وراشناً اعتصام الملک کے جاور یہ بستوں میں محفوظ ہیں ۔ دارلانشاء جو وراشناً اعتصام الملک کے خاندان کے تفویف تھا۔ وہ دفتر دیوانی و مال سے اسٹیٹ آرکیوزکو ۱۹۳۹ ف م مان نمبر مستقل ہوا۔ اسنادات کا تبادلہ ۱۹سفندیار ۱۹۳۹ ف کے فرمان نمبر ۱۹۳۹ء میں منتقل ہوا۔ اسنادات کا تبادلہ ۱۹سفندیار ۱۹۳۹ ف

دارالانشاء کے پورے رایاڈ کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکیا



MIR MUNSHI, I'TISHTISAMU-UL-MULK. NAWAB MIR NIZAM ALI KHAN (1762 - 1803 AD).

ہے۔

ا - موصوله (Incoming Mail )

۲ - بین دفتری اسنادات (Inter Official papers )

۳ - مجاربیه (Out Going Mail )

ا - موصولہ =

اس حصے میں ہمیں حسب ذیل اقسام کے اسنادات ملیں گے۔

ا - فرامین

۲ - اخبار، وقائع، حقیقت

٣- تهد نامے، اقرار نامے

۴ - اشہتار نامے

۵ - خرائط، سوال ، عرضی وغیره

۷ ـ قبوليت

، - تعہد

۸ - معافی نامے

٩ - مجلك، اقرار نام

۲ - بین دفتری کاغذات

اس میں حسب ذیل اسنادات شامل ہیں ۔

ا - واجب العرض ٢ - يادداشت ٣ - جنتري ٧ - جمع، وإصل باقي ٥ -

· گوشواره، فهرست، قبض الوصول - ٢ تجويز القاب، القاب نام

٣ مجاريه =

۱ - عرض داشت دیلی ۲ - عندیت مانے ۳ - خرائط ۲ - سند - پردانه ۵ ناکید ۲ - احکام - > - قول نامے ۸ - پروانگی ۹ - دستور عمل ۱۰ - نرخ نامه اا دستک دستک رابداری ۱۲ - چیشی - مطلوبه وغیره -

نواب میر نظام علیٰ خاں کے عہد کا دار لانشاء آصف جاہ اول ہی کے نقش قدم پر تھا ۔ دار لانشاء کی اہمیت اور عمل میں اس دور میں کوئی فرق مہنیں آیا ۔ یہ خدمت موروثی ہوتی تھی ۔ صدر دفتریا میر منشی کو تمام الیے کاغذات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا جو حکومت کی خارجی پالسی سے متعلق ہوتے اور انتظامی امور سے متعلق کاغذات ان کے مددگار منشی دیکھتے تھے ۔ مددگار منشی دیکھتے تھے ۔ مددگار منشی ویکھتے تھے ۔ مددگار منشی ویکھتے تھے ۔ مددگار منشی ویدنا اللہ ۔ منسی طبح ہیں وہ یہ ہیں ۔ منشی عزیز اللہ ۔ منشی گردھاری لال ، منشی اورنگ لال ۔ ممکن ہے اور چند منشی بھی ہوں جن کے ہمیں ملتہ ۔

میر منتی اور مددگار منتیوں کی مدد کے لیے محرر اور متصدی مقرر ہوتے سے ۔ ان کے علاوہ خوشنولیں ہوتے سے جو نستعلیق ، نسخ اور شکستہ میں مہارت رکھتے تھے ۔ ہر کاروں کی ایک بڑی تعداد بھی مامور تھی جو خطوط رسانی کاکام انجام دیتے اور یہ داروغہ ہرکارہ کے تحت ہوگے ، شاہان دیلی کے پاس سے جو ہرکارے ڈاک لاتے ابنیں ہرکارہ بادشاہی کہا جاتا تھا ۔ انھیں وربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ۔ وہ تحفے تحائف اور القابات سے نوازے جاتے ان کے علاوہ قلم دان بردار، مہر بردار بھی مقرر تھے ۔ آصفجابی وربار کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ خاتوں خادمائیں زبانی احکام افسروں تک لے جاتی تھیں جو ان کو سپردقلم کرتے ، ابنیں مام کہا جاتا تھا۔ مامئیں بہت ہی

اہم سرکاری کام رات دن انجام دیتیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہنیں اس کام کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی تھی ۔ ان کی دربار میں ایک خاص حیثیت تھی یہاں کہ امرا بھی ان کا ادب کرتے تھے اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا ۔ اہنیں القاب سے نوازا جاتا ۔ ہمیں دارلانشاء کے اسنادات میں جن ماماؤں کا ذکر ملتاہے ان کے نام یہ ہیں = مامارضا، ماما خیرن، ماما فاصلہ، مامارابعہ، ماما رابعہ، ماما کال، ماماعاتوری، ماما چہا، ماماعصمت وغیرہ ہیں ۔ تاہم خطوط جو باہر سے کمال، ماماعاتوری، ماما جہا، ماماعصمت وغیرہ ہیں ۔ تاہم خطوط جو باہر سے آتے یا بھیج جاتے یہ مامائیں لے جاتی تھیں یہ امراء کی طرح محلوں میں رہتیں جن کو دیوڑھی کہا جاتا ان کے ساتھ ان سے کم حیثیت کی خادمائیں ہوتیں جہنیں اصل کہا جاتا تھا اور یہ اکثر محلات کے پردہ پر رہتیں ۔ دفتر ہوتیں جہنیں اصل کہا جاتا تھا اور یہ اکثر محلات کے پردہ پر رہتیں ۔ دفتر دارلانشاء میں ایک کثیر تعدادا میں چوکیدار بھی مقرر تھے ۔

دفتر دارالانشاء میں جو خطوط آتے ا بہتیں ان کی نوعیت کے لحاظ سے
ا بہتیں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ Processing کا طریقہ
سب اسنادات کے لیے عام تھا ۔ جو خط دارالانشاء میں وصول ہوتے ا بہتیں
عاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ تھا ۔ اہم خطوط حضور نظام کی خدمت میں
بیش کئے جاتے اور عام خطوط پر منٹی یا مددگار کے پاس بھیج جاتے ۔ بعض
رسائیل کی رسید بھی دارالانشاء سے اجراکی گئی ہے جن کی نقولات محفوظ ہیں ۔
ان وصول شدہ خطوط پر دو طرح سے عمل کیا جاتا ۔ عام طور پر نظام یا
مدار المہام کاغذ پر ہی اپنی تجویز فرمادیتے اور دوسری صورت یہ ہوتی کہ کاغذ پر
کوئی تجویز بہتیں کی جاتی بلکہ اس کو پڑھ کر متصدی یا میر منٹی ایک واجب
العرض تیار کرتے اور دربار میں عرض بیگی اس کو پڑھ کر سناتے اور بعد میں

THE STRUCTURE OF DARUL INSHA

اس پر تجویز فرمائی جاتی اور احکام جاری ہوتے یا عنایت نامہ ، خریطہ ، دستک چھی یارسید، عرضی کے لحاظ جاری کی جاتی ۔

منشی اور خوش نولیوں کو اسنادات کے تیار کنے کی خاص تربیت دی جاتی تھی ۔ مسودہ عطے تیار کیا جاتا جس کے اوپر بادشاہ یا کوئی اعلیٰ افسر، (ص) اور آخرت میں (بیفن) کانشان لگادیتے جس کا مطلب پیہ ہو تا کہ مسودہ منظور ہوگیاہے بعد ازاں اس کی صاف نونسی ہوتی اور ایک روایتی انداز ومہارت کے ساتھ اصل تیار ہوتا ۔ اہم خطوط خوب صورت شفیعہ یا نستعلیق میں لکھے جاتے اور اسنادات جو عطیوں سے متعلق ہوتے جیسے سند، پروانہ ، قول نامہ وغیرہ یہ سب نستعلیق بی میں لکھے جاتے ۔ کم اہمیت کے اسناد شکستہ میں لکھے جاتے صاف نولی کے بعد کاغذات مہر بردار کے پاس جاتے جو لفافہ پر مہر ثبت کرتا جو مجاریہ خطوط ہوتے وہ ہر کاروں کے ذریعہ بھیجے جاتے جو کمر بند لفاف یا خربط میں بند ہوتے - (خربط ایک چھوٹی س کپڑے کی تھیلی ہوتی جس پر ایک ڈوری باندھنے کے لیے لگی ہوتی ۔ اس ڈروی کو لاکھ کے ذریعہ چیکا دیا جاتا) خریطوں کا کپڑا مرسل الیہ کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ۔

دارلانشاء میں جو خطوط ہیں انہیں سہولت کی خاطر بہ لحاظ مضمون حسب ذیل زمروں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔

(۱) سیاسی اور امور خارجہ سے متعلق ۔

(الف) نظام اور برٹش الیٹ انڈیا کمپنی کے تعلقات ۔

(ب) نظام اور فرانسیسیوں کے تعلقات ۔

(ج) نظام اور مرسول کے تعلقات۔

(د) نظام کے آصف الدولہ سے تعلقات ۔

(ح) نظام کے نوابان ارکاٹ اور میبورسے تعلقات ۔

(۲) انتظامی=

(الف) عطائے جاگیر - منصب اور انعام اور اس کا انتظام -

(ب) زمینداریوں کا انتظام اور دیکھ بھال -

(ج) جانوروں کی نگہداشت - ہاتھی - کھوڑا - وغیرہ (کاہ ودانہ سقطی)

( د) کارخانوں کی نگہداشت -

(ه) پولىس كاانتظام اور پولىش چوكيوں كاتقرر (پولىس كى ايك چوكى مە

سے دوسری چوکی مک خبر پہنچانے کے لیے جوآدمی مقرر ہوتے ہیں وہ بھیل

فیلیے کے ہوتے)

(و) تقرر - رخصت، بحالی - برطرفی - منظوری وغیره -

(ز) فوجی انتظام -

(ح) کشتیویوں کی مرمت -

( ۳) سماجی اور معاشرتی امور

(الف) ۔ شادی بیاہ اور مختلف رسومات کے لیے پیشگی تنخواہ کی

منظوري اور منظوري رخصت

- (ب) مباركباديان -
- (ج) عطائے اعزازات و خلعت
  - (د) تبادله تحفه جات -
- (ه) \_ در گاهون پر مذر چرمهانها اور بر کات حاصل کرنا -
  - (و) تعزیت کے لیے جانا -
  - (ز) تیمارداری اور طبی امداد –
  - (ح) نظام علی خال کیے محل کے حالات -
    - (۴) حسابات=
    - ı متسكات اور چشيوں كا اجرا –
    - ۲ ۔ محاصل کی وصولی اور جمع بندی -
- ۳ سردلیں مکھی، چوتھ، سه بندی اور رسوم کا وصول کرنا -
  - م \_ پیشکش وصول کرنااوراس کے رسائد اجرا کرنا -
    - ۵ تنخواه کامقرر کرنا
    - ۷ جانوروں اور اناج کی خریداری
    - › \_عملہ فعلہ اور رسد بندی کے لیے رقم کی منظوری
      - ۸ دست گردان (Hnad loan )
      - 9 محالات کے جمع وخرچ کا انتظام مدد معاش
        - ا، چوتھ، محصول اور پیشکش سے معافی
          - اا مختلف افراد کی مالی امداد
- غرض ان کاغذات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کا

خزانہ خالی ہورہا تھا۔ اور نظام کو مارواڑیوں سے قرض لینا پڑا تھا اور مارواڑی اہنیں بنیں بنیں فی صد سود سے بھی قرض دینے سے اس لیے انکار کرتے تھے کہ ابھی پھپلا قرض ہی ہے باق ہنیں ہوا تھا۔ اس بات کا سپ ہمیں واجب الحرض کی تجویزات اور چھیوں سے چلتا ہے۔ اور پھی حال اس وقت سلطنت دیلی کا بھی تھا۔ اخبار دربار معلیٰ جو دارالانشاء میں موجود ہیں ان سے ہمیں سپ چلتا ہے کہ بادشاہی دیلی بھی اپنی دیوڑھیاں اور زیور مارواڑیوں کے ہمیں رہی رکھ کر قرض حاصل کرتے تھے۔

اخبارات باع فیض آثار اور دبار دولت مدارسے ہمیں یہ سپتہ چلتا ہے کہ اس وقت دربار میں کون کون حاضری دیتے تھے ۔ چند خاص امرا کے نام حسب ذیل ہیں =

درویش مجمد، حیدرعلی خان، خداقلی خان، مجمد غوث خان، مجمد طاہر خان، مجمد طاہر خان، میر موسیٰ خان (رکن الدولہ) معین الدولہ، سہراب جنگ، ناصر قلی خان، سداسیو، رام چندر، سیف الدولہ، سردار جنگ، تیغ جنگ، وفادرا خان اکبر جاہ، حکیم احمد اللہ خان، امین املک، امجد الملک، گھانسی میان، منیرالملک، ارسلان جنگ، شجاع الملک، اعظم الامرا، منشی عزیز الله، منیر الملک، ارسلان جنگ، فریدون جاہ، فتح یاب خان، اعتصام الملک، منیر الملک، ماہ لقا باتی چندا، مہیت رام، راجہ بھونی داس، راجہ دھرم ونت راجہ چندولال، راجہ مرلی داس، راجہ نیم ونت، راجہ شمشیر ونت، سداسیو ریدی، سدی امام خان، ملا بیرعلی خان، ولیم کرک پیٹرک، مسٹرریمنڈ وغیرہ ریدی، سدی امام خان، ملا بیرعلی خان، ولیم کرک پیٹرک، مسٹرریمنڈ وغیرہ

اس فہرست کو دیکھنے سے یہ ستے چلتا ہے کہ اس دور میں مذہبی

DASTAK-I-RAHDARI ALQAB NAMAH

ALQAB NAMAH NAWAB MIR NIZAM ALI KHAN (1762 - 1803 AD) NAWAB MIR NIZAM ALI KHAN (1762 -1803 AD)

عبدنواب مبرلفام على خان...

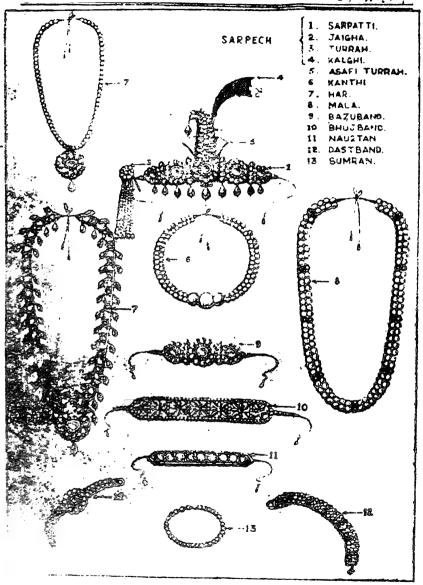

رواداری بہت تھی۔ مسلمانوں کو جہاں اعلی عہدوں پر فائز کیا گیا تھا وہیں ہندو امراکو بھی جاگیریں عطاکی گئی تھیں۔ اور ان کے سپرد حکومت کے اہم کام کئے گئے تھے۔ خود نظام ان کے پاس ان کی خوشی ورنج کے موقعوں پر تشریف لے جاتے۔

دارلانشاء کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ تاریخ کے اولین ماخذکی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے ہمیں الیے واقعات اور حالات کا سپتہ چلتا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں بھی ہنیں ملتے ۔

# عنایت نامه جات نواب میراکبرعلی نیاں سکندر جاہ بہبادر آصف جاہ ثالث مخزونہ اسٹیٹ آرکیوز ۔ حیدرآ باد

عنایت نامہ و مراسلات لینی خط ہوتے تھے جو کسی عرضی کے جواب میں امراء وزراء اور راجاؤں کو لکھے جاتے تھے ۔ ان عنایت نامہ جات کے اصل منونے تو بہت كم موجود ہيں جوزرافشاں كاغذير لكھے جاتے تھے - السة ان کے مسودے جو دفتر دارالانشاء میں تیار ہوتے تھے وہ آج بھی دفتر تحفظ ا سناد حیدرآ باد میں موجود ہیں ۔ جب کوئی عرضی نظام کو وصول ہوتی تو اس پر تجویز لکھی جاتی اور اس عرضی کو دربار میں پرٹھنے کے لیے عرضی بیگی مقرر<sup>۔</sup> ہوتے جو یہ عرضی پڑھ کر سناتے اور اس طرح خود نظام کی طرف سے عرضی کا جواب دینے کی تجویز ہوتی جس میں حسب مراتب القاب استعمال کئے جاتے اور ان عنایت ناموں کی جو تحریرہے اس سے پیہ سیتہ چلتاہے کہ بادشاہ ا بنی رعایا سے بہت محبت کر تا تھا جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ہمیں ان سے محبت کے اظہار کا ستہ چلتاہے اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی روا داری بھی برتی جاتی تھی جہاں مسلمانوں امرا وصلحاء کو بادشاہ نے عندیت نامے جاری کئے وہیں بهندو امراء کے نام بھی عنایت نامے جاری ہوتے تھے اور ان کے القاب وطرز تحرير ميں كسى قسم كا فرق بنيں ملتا دونوں ميں حفظ مراتب برابر ملوظ رکھا گیاہے ، جہاں خوشی اور غم کے موقعوں پر مسلمان امراء نے مذر اور تحف

والله المحتل ال

اور ان عولیت واموں کو لفافے میں رکھا جاتا جس پر نام اور تاریخ ورق اور ان عولیت ورق اور آن عولیت ورق اور ان عولیت میں مرکب اسلامی میں درج ہوتے اور ان عولیت میں رکھا جاتا جس کو غراید کما جاتا ہے جس کو عولیت میں رکھا جاتا جس کو غرایت کے مطابق خرایطے کا کہرا ہوتا ۔ وارالانشا، میں جس قسم کے کہرے کا ذکر آتا ہے وہ ولچپی سے نالی ہمیں اس یہ بعض کہرے تو آج ہمیں دکھائی بھی ہمیں دیتے جسے خرایطہ زر بفت، فرایطہ ارقوادش ، خرایطہ ارقوادش ، خرایطہ حیثم بلبل ، خرایطہ ارقوادش ، خرایطہ ارتوادش ، خرایطہ حیثم بلبل ، خرایطہ ، اطلاس ، خرایطہ چھینٹ وغیرہ ۔

يه عنليت نامي اكثر عبيرالفطر، عبيرالفني ، عبير نورورز ، دسهره جلوس

مینت اور مختلف تقریبات کے موقعہ پراجرا کئے گئے ہیں - ان میں سے چند کے منونے قارئین کی ولحیبی کے لیے یہاں دئے جاتے ہیں -

ایک بار عیدا کضیٰ کے موقع پر سرور الملک سرفراز الدولہ ، معظم الدولہ جہانگیریار جنگ ، عقیدت جنگ عزت جنگ اور راجہ رامچندر کی نذر و

مبار کباد کے جواب میں یہ عنایت نامہ جاری ہوا تھا

#### كمافضيلت

سرور الملک ایک اشر فی سر فراز الدوله بهادر ویخی رویدید نذر معظم الدوله بهادر جهانگیریار جنگ بهادر پانزوه رویدید نذر ایک اشر فی ویخی رویدید نذر عقیدت جنگ بهادر چهار رویدید نذر راحه را مجندر بهادر پخ رویدید نذر

( دارالانشاء ٢ صفر١١٢١)

جب نواب کے پاس کوئی تقریب ہوتی تو اس موقعہ پر بھی امرائے عظام نذر ومبارکباو پیش کیا کرتے جسیا کہ اس عنایت نامے سے ظاہر ہو تا ہے

## بنام راجه پدم سنگ ه بهادر

عرضی مرسل از نظر گزشت مبلغ اشرنی و پخ روبه یه نذر رسم تسمیه خوانی و ختنه شرف یار خال که بصدق اردات و اعتقاد ابلاخ داشته بو دید بمزید عنایت بنید را لله تعالی مبارک و ساز وار توجهات مبذول داشته نویسال حالات باشند بیزیر الله تعالی مبارک و ساز وار توجهات مبذول داشته نویسال حالات باشند (بیاریخ ۲ صفر ۱۳۱۹ ه

بعض وقت میوہ کا تحفہ وصول ہونے کی رسیداس طرح دی گئی ہے ۔ ~

بنام شاه غلام حسين

خط مرسل معه یک بهنگی انگور موصول شد و کیفیت استدامت وظائف ازدیار عمر واقبال اور فتح و فیروزی مابدولت مفصل و نیز گردیده مرسله بمصرف رسد بمواره مصرف مجیب پند داشته دراوقات خاص بدعائے

ر ب بادی کے موقعہ پر نذر دی گئی تھی جس کی رسید کے طور پر عنایت نامہ جاری ہوا=

### بنام وینک راؤ دلیس مکھ

پرگنه ابراهیم پٹن - عرضی مرسل از نظر گزشت و مبلغ ایک اشر فی و پخ روپیه نذر شادی "بصدق ارادت و خلوص عقیدت و ابلاغ داشته بودند شغف موفور پذیرا شد الله تعالی ساز دار گرداند توجهات مبذول شناسند \_

دارلانشاء - ۲ صفر ۱۹ ۱۳ ۱ هه)

جلوس کے موقع پر راجہ اشواراؤ بہادر نے جو مبار کباد پیش کی تھی۔ اس کے جواب میں عندیت نامہ جاری ہوا۔

# بنام راجه انثواراؤ بهمادر

عرضی مرسل متضمن تقدیم آداب مبارکباد حبثن جلوس میمنت مانوس از نظر گذشت و مبلغ ایک اشرفی و پخ روپید نذر که بوثوق عقیدت ورسوخ ارادت ابلاغ داشته بودند بمزید عندیت پزیرا شد الله تعالی ظهور این جلوس فرخنده بما بدولت مبارک فرمود بحمع بندیا ذریعه مسرت کناد –

( دارلانشاء - ۲ صفر ۱۹ ۱۶ء)

دوسراعندست نامه بھی اس ضمن میں جاری ہوا تھا۔ ملاحظ ہو=
راجہ واسر ریڈی ونکٹادری نایر بہادر عرضی مرسل متضمن تقدیم
آواب ہتنیت جلوس میمنت مانوس از نظر گذشت ومبلغ بی اشر فی ویازدہ ہون
و یازدہ روپے نذر کہ بصدق ارادت وخلوص ابلاغ داشتہ بودند بمزید عنایات
پذیرا شد اللہ تعالیٰ میامی این جلوس فرخندہ بما بدولت مبارک وہمایوں
فرمودہ بمیغ بندہائی عقیدت کیش ذریعہ مسرت کناد و توجہات مبذول داشتہ
نولیبان حقائق حالات باشد۔

(دارلانشاء - ۸ رجب۱۲۱۹ه)

د سہرہ کے ہتوار کے موقعے پر راجہ شامراج بہادر کی مذر و عرضی کے جواب میں اس طرح عنایت نامہ جاری ہوا۔

بنام راجه شام راج بهادر عرضی مرسل متضمن تقدیم آداب بهتیت روزه دسبره از نظر گزشت و مبلغ دو اشرفی که که بصدق ارادت و وثوق عقیدت بموجب فرد علحده داشته بودند بعنایات موفور پذیرا الله تعالی مبارک وسائر وار ساز بمواره ما بدولت رامتوجه و معتقد احوال خیر مالی داشته نولیان مالت باشد -

( دارلانشاء - ۸ رجب ۱۲۱۹ه)

ممتاز الامراك نام لڑك كى پيدائش كے موقعہ پر ايك عنديت نامہ اس طرح اجرا ہوا -

بنام ممتاز الامرا

خط مرسل متضمن مبارکباد تولد بهنال حدیقه دولت و کامگاری بایک اشرفی وی روبیه نذر موصول شد - الله تعالی مولود مسعود ما بدولت مبارک و مسعود فرمود بال عزیز القدر بحمیع جوا خوابال سکو اعتقاد ذریعه سرور موفورکناد زیاده چه نوشته مشود -

( دارلانشاء بتأريخ ٥ اشعبان ١٢١٩ هـ )

مندرجہ ذیل عندیت نامہ سے یہ سپتہ چلتا ہے کہ فتح و فیروزی کے مواقع پرامراء، نواب کواسلحہ کے ساتھ جنگی جانور بھی نذر کرتے تھے۔

## محمد سبحان خاں بہمادر

عرضی مرسل متضمن کیفیت طمق شدن در فوج فیروزی بعد جمیعت از نظر گذشت وایک زنجیر فیل دو پلنگ قید گیر ویک ضرب بندوق دو ضربی ودو پنتول بصدق اعتقاد و خلوص ارادت بمراه سید منتقیم ابلاع داشته بودند بمرای بملاحظه در آمده بمزید عنایات بذیرا گر دید - مسرور شدیم توجهات مبذول حال داشته شب وروز سرگرم امورات سرکار باشند -

( دارلانشاء بتاریخ ۲ رجب ۱۲۱۹هه)

غفران ماب کے سانحہ ارتحال پر تعزیت اور سکندر جاہ کے جلوس میمنت پر جو مبارکباد مقرب خال نے پتیش کی تھی ۔ اس کے جواب میں یہ عنایت نامہ جاری ہوا۔

#### بنام مقرب خان

عرضی مرسل متضمن روداد پرآشوب ملال سانحه نواب غفران ماب با مراتب تقدیم آداب بهتنیت جلوس میمنت مانوس ما بدولت از مظر گذشت و میلن یک اشرفی وی روپید بصدق ارادت و اعتقاد ابلای داشته بودند بمزید عنایت پذیرا گردید الله تعالی میای طهور این جلوس فرخنده بما بدولت مبارک فرمود باید بندبائی صادق الاعتقاد ذراید مسرت وشادمانی کناد -(دارلانشا ـ - ۲۹ جمادی الثانی ۱۲۱۸ه)

راجہ سٹبھائی کی شادی کے موقع پرراجہ پر نالہ والہ کے نام پر اس طرح عنایت نامہ جاری ہوا -

بنام راجه پر عاله واله

مط مسرت بخط متضمن حسن آغاز شادی کنندائی راجه سنجهاد این که اختیام این امر پر مسرت یاز دیم ذی الحجه مقرر است وصول منود و دریافت این متنیت سرور محاطر افزود الله تعالیٰ مبارک و ساز دار کرداند -

( دارلانشاء - بتاريخ ٢ربيع الاول ١٢٢٠ هـ)

بعض تقررات کے مواقع پر بھی جو نذر پیش کی جاتی تھی اس کے جواب میں صاحب عرضی کی توصیف و تعربیف اور اس کے لیے نمیک متناوں کا اظہمار کرتے ہوئے اس طرح عنایت نامہ جاری ہوتا تھا۔

بنام صفدر الملك بهادر

عرضی مرسل متضمن مراسم شکر وسپاس سرفرازی یافتن برخوردار رفیع الدوله بهادر از پیش گاه حضور به نیابت نظامت بلده فرخنده بنیاد حیررآباد و این که برخوردار موصوف بمواره مشمول نوازش باشند از نظر گزشت و نذریکه بصدق طوبت ورسوخ طینت ابلاغ داشته بودند بشغف موفور پذیرا شد و بدریافت خیریت حالات مسرور شدم فضل الهی برخوردار مذکور

بحميع وجوه معروف استرضائی حضور و مورد عنايات ما بدولت اند خاطر جمع داشته بمواره تو جهات و تفقدات مبذول حال خير مال اندر ونوليهال حقائق حالات باشد

( دارلانشاء ، بتاریخ ۸۱ شوال ۱۲۱۹هـ )

غرض کہ یہ عنایت نامے عہد سکندر جاہ کی تاریخ کے اچھے ماعذ ہیں اور ان کی اہمیت اوبی ہونے کے علاوہ تاریخی بھی ہے ان سے ہمیں اس دور کے آواب دربار اور اس دور کے عہدوں، ہواروں اور مختلف فتوحات کا سپتہ چلتا

# سلطان العلوم کے فرامین کی روشنی میں تعلیمی امور

ہوائیں خوشگوار اب علم کی چلنے لگیں ہر سو دل بیمار کے حق میں ہوئی گویا مسیحاتی

زبان حال سے ہے جامعہ عثمانیہ گویا عروس علم کی دیکھے کوئی تزئین و زیبائی

جو سلطان العلوم اس نے لقب پایا زمانے میں خوشی بے حد ہوئی میری زباں پر سے دعا آئی

الهی خوسرو خاور کا جب تک دور دورہ ہو رہے قائم یہ مرکز علم کا اور شہ کی دارائی

(نواب قدرت نواز جنگ بهادر قدرت)

عہد نواب میر عثان علی خاں کا عہد سلاطین آصفیای کا ایک درخشندہ دور رہا ہے۔ اس عہد کا سب سے بڑا کارنامہ علم و ادب کا رواج اور جامعہ عثمانیہ و دارالترجمہ کا قیام ہے صرف یہی دوچیزیں الیمی ہیں جوان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے باقی ہیں۔ اگرچہ اب اس جامعہ کا مزاج بدل گیا ہے لیکن بھر بھی یہ اس علم و فن کی درسگاہ ہے

اس کے علاوہ ان کی مذہبی اور خودان کی شاعری رعایا پروری اور داد و دہش کا شہرہ اس زمانہ میں عام تھا۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ مندوستان کے دوسرے شہروں کے مشاہم وعلماء تعلیمی مذہبی اداروں کورقمی امداد دی جاتی تھی

اس کے چھینٹوں سے سواد قدس کر سیراب ہو فاک ڈابل پر بھی اس کا فیض منڈ لایا کرے

کر علیکر اس کی فیاضی سے مالا مال ہو سر سے لیکر پاؤں شک کاشی کو مجی مایا کرے

شانتی نکیتن پہ برسے ہوکے یثرب کی کھٹا اور مہا بھارت پہ موتی اپنے رلوا یا کرے

مولانا ظفرعلى نعال

آپ نے جامعہ نظامیہ اور دیگر مذہبی مدارس کے اخراجات تعلیم کی عام مسئلہ پر عور کرنے کے لئے کچھ اراکین کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے متعلق فرمان طاحظہ ہو۔

#### فرمان

بملاحظہ عرضداشت صغیہ فینائس معروضہ ۹جمادی الثانی ۱۳۴۳ھ جو مدرسہ نظامیہ اور دیگر مذہبی مدارس کے اخراجات تعلیم کے عام مسئلہ پر عُور کرنیکی نسبت ہے ۔ حکم = اس عام مسئلہ پر غور کرنے کے حسب ذیل اراکین کی ایک کمیٹی منعقد کی جائے

> ۱ - صدر الصدور - - صدر تشین ۲ - ناظم امور مذہبی - رکن

٣ - نائب ناظم تعليمات - ركن

۴ \_ برنسل جامعه عثمانيه - ركن

۵ - مولوي عبدالقدير - ركن

۹ \_ خورشید علی - رکن

اور اس مدرسہ میں مدرسہ نظامیہ کے اخراجات کے متعلق بھی غور کیا جائے اور کمیٹی کی رپورٹ جس قدر جلد ہوسکے باب حکومت کی رائے کے سابقہ میرے ملاحظہ میں گزرانی جائے ۔ تا تصفیہ نظامیہ کو علی الحساب رقم جو سالانہ دی جاتی ہے ۔ وہ حسب حال ادا ہوتی رہے تاکہ مدرسہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

۱۳۶۵ وی الثانی ۱۳۴۵ هه - - - شرح دستخط مبارک دوشنبه - شرح دستخط امین جنگ

كنك كوتهي

رجسٹر فرامین مبارک بابت ۱۳۴۵ ه پیشی عالی جناب صدر المهام بہادر مخزونه اسٹیٹ آرکیوز حیدرآباد

مدرسہ نظامیہ کے مختلف امور سے متعلق سلطان العلوم بذریعہ فرمان مالی امداد دی کہمی طالب علموں کو وظیفہ تعلیم کہمی اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ کہی یہاں کے مدرسین کی بیواؤں کے لیے مالی مدد وغیرہ جو بملاحظہ ناظرین پیش کئے جارہے ہیں ۔

### فرمان

مدرسہ نظامیہ کے سابق مدرس سید احمد مرحوم کی بیوہ رابعہ بی کے نام پندرہ روبیہ ماہوار تاحیات جاری کی جائے۔

، شعبان المعظم ١٣٣٥ه پنجشنبه شرح دستخط امين جنگ

### فرمان

مدرسہ نظامیہ کے طالب علم حافظ جبیب علی بن عبداللہ کے مام مرسہ نظامیہ کے مقررہ وظائف تعلیم کی گنجائش سے سات روپیہ ماہانہ کا ایک وظینہ تعلیمی ایک سال کے لیے اجراکیا جائے

٢٢ شعبان المعظم ١٣٣٥ هد يكشنبه كنَّك كوتھى -

#### فرمان

مدرسہ نظامیہ کے مدرس سید محمد مخدوم (الحسینی کے نام) غرہ رجب سنہ جاریہ سے بچاس روپہیہ ماہوار تا حیات جاری کیجائے ۔ شرح دستخط مبارک

۴رجب ۱۳۴۵ هه یکشنیه -

ىنرح دستخطا مىن جنگ كنگ كوتھى

بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی تعلیمی قرضہ دیا جاتا تھا جو بعض صورتوں میں بعد میں طلب کیا جا تا اکثر صورتوں میں یہ قرضہ مشروط ہوتا کہ جوں ہی وہ والیں ہندوستان آئیں اور ملازمت میں داخل ہوں یہ رقم ادا کردیں بعض صورتوں میں یہ قرضہ معاف کردیا جاتا یا بعض وقت اس ی رقم میں کمی کردی جاتی ۔

عرضداشت محكمه فينانس مورخه ١٤رجب المرجب ١٣٣٥ ه جو پروفسير قادر حسین خاں کو تکمیل یورپ کی غرض سے مزید قرضہ ( اللما) پونڈ دینے کی

حکم <sub>=</sub> قادر حسین نمال کو چار سو پوند کا مزید قرضه اس شرط سے دیا جائے کہ وہ جون ۱۹۲۷ء تک والیں آکر کالج میں اپنی خدمت کا جائزہ حاصل

۲۲رجب المرجب ۱۳۴۵ هه بنجشنبه - شرح دستخط مبارک کنگ کو ٹھی ۔ شرح دستخطامین جنگ

بملاحظه عرصنداشت صغيه فينانس معروضه ٢٢رمضان المبارك ١٣٣٥ ) ماہوار کا معاوضہ ه جو منصبدار احسان حسین کو مغرض تعلیم ان کی (

دینے کی نسبت ہے۔

حکم = احسان حسین کوان کی ماہوار منصب کا معاوضہ دینے کی منظوری اس شرط پر دیجاتی ہے کہ رقم معاوضہ ان کی یکمشت ایصال نہ کی جائے بلکہ ان کی تعلیمی ضروریات کے لحاظ سے ماہ بماہ رقم ادا ہو۔ شرح دستخط مبارک ٢٩ رمضان المبارك ١٣٢٥ ه يكشنبه شرح دستحط امين جنك كنك

حسب ذیل فرمان پروفیسر نظام الدین سابق صدر شعبہ فارس کے فرقہ کی معافی کی نسبت ہے ملاحظہ ہو۔

#### نرمان

بملاحظہ عرضداشت فینانس معروضہ مورخہ ۱۳ شوال المکرم ۱۳۳۵ ہے جو پروفسیر ڈاکٹر نظام الدین کی فرنگی تعلیم کے قرضہ کی معافی کی نسبت ہے ۔ حکم = بوجوہ معروضہ عرضداشت ڈاکٹر نظام الدین کا فرنگی تعلیم قرضہ تقریباً ایکسو بیس ( ) یوند معاف کیا جائے ۔ شرح دستخط

۵ اشوال المكرم ۱۳۴۵ هه دوشنبه كنگ كونهمی شرح دستخطامین جنگ

#### فرمان

عبد الكريم صاحب كو مصر ميں تعليم حاصل كرنے اور اصول قراءت سيكھنے كے ليے جو مشروط وظيفہ تعليمي بطور قرضہ ديا گيا تھا اس كے ليے فرمان سلطاني ملاحظہ ہو۔

#### فرمان

مملاحظہ عرضداشت فرمان صغیہ تعلیمات مورخہ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۴۵ھ جو کہ مصر کے جامعہ ازہر کے تعلیم یافیۃ عبدالکریم حسینی کے وظیفہ تعلیمی اور قرضہ کی نسبت ہے ۔

وصیه ی اور برصه ی بسب - محکم = یوجوه مصرحه عرضداشت عبدالکریم حسینی وظیفه ختم مدت سابقه سے تاریخ والیی حیدرآباد تک منظور کیا جائے اس شرط کے سابھ که اس رقم سے ۲> پونڈ قرضه جو ان کو دیاگیا تھا مجرالیا جائیگا - لیکن قرارت کی تحصیل کی غرض سے جامع از مرکو چالیس مصری پونڈ باستہ فیس جو انہوں نے

بذات خود ادا کئے ہیں وہ ان کو دالیں دیدئیے جائیں بشرطیکہ اس فیس کی تصدیق مصر کے ڈائر کڑ تعلیمات سے کرا کے وہ پیش کریں - ورنہ یہ رقم بھی وظیفہ منظورہ سے والیں لیجائیگی ۲۵ جمادی الاول ۱۳۳۵ ھے پخشنبہ - شرح دستخط مبارک

كنگ كونھى شرح دستخط امين جنگ

اس کے ساتھ عبدالکریم حسینی کے تقرر کے بابت بھی فرمان اجرا فرمایا گیا جو حب ذیل ہے -

فرمان

بملاحظه عرضداشت صغیه تعلیمات مورخه ۱۱رجب ۱۳۴۵ ه جو

مصر کے جامعہ ازہر کے تعلیم یافتہ قاری سیدعبدالکریم حسینی کی درخواست

خدمت کی نسبت ہے -

. محکم = صغیہ تعلیمات میں مدارس کی تعلیم قراءت کی نگرانی کے لئے ماء تا اللما ماہانہ کی ناظر القرات کی جائداد قائم کرکے اس پر قاری سید عبد

ہاءِ یا رامان کا ہائیہ کی می حرام رہے۔ الکریم حسینی کا تقرر کیا جائے -

۲۲/ رجب المرجب ۱۳۴۵ هه پنجشنبه

كنك كوشحى

شرحد ستخط مبارک

شرحد ستخطامین جنگ

ایک فرمان سلطانی پروفسیر قاری کلیم الله حسینی سابق صدر شعبه

فارس کے تقرر کی بابت ہے -

#### فرمان

مملاحظہ! عرضداشت صغیہ عدالت معروضہ مورخہ ۲۲ جمادی الاول ۱۳۳۵ ہے جو جامعہ عثمانیہ کے فارسی مددگار پروفسیر کی جائیداد حالیہ مواجی (ماہ تا اللماء) کے انتظام کی نسبت ہے -

حکم = جائداد مذکورہ پر امتحاناً دو سال کے لیے سید کلیم اللہ حسینی کا تقرر کیا جائے ۔

شرح دستخط مبارك

شرح دستخط امین جنگ

۲۳ جمادی الثانی ۳ ۳۳ هه پنجشنبه کنگ کوشهی

مولانا مجدعلی صاحب کے تقرر کی بابت ایک فرمان اس طرح ہے -

#### فرمان

چادر گھاٹ ہائی اسکول کے مدرس مجمد علی کی عرضی ( معہ معروضہ سابق مفتی جیب الرحمن صاحب) ملفوف ہے۔ نقل والس گزرانی جائے اور عندالخلولی لے جائداد جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دینیات میں کسی موزوں جائداد پر مجمد علی کا تقرر کیا جائے۔

١٠رجب المرجب ١٣٢٥ ه شنبه = شرح دستخط مبارك

کنگ کو ٹھی۔ شرح دستخطامین جنگ

مسٹر سباسٹین کے تقرر کی بابت ہے جن کی بنگیم صاحبہ کئی مدرسوں کی صدر معلمہ رہ کپی ہیں اور مجبوبیہ جونیر کالج سے وظیفہ حسن عدمت پر سبکدوش ہوئیں

#### فرمان

مملاحظہ عرضداشت صغیہ تعلیمات معروضہ مورخہ ۱۳ رجب المرجب ۱۳۴۵ھ جو میرے کمسن بچوں کی انگریزی تعلیم کے لیے سٹی کان کے مدرس آر سباسٹین کو مقرر کرنے کی نسبت ہے -

حکم = کار مذکور کے لیے آرسیباسٹین کو مقرر کیا جائے وہ آئندہ دوشنبہ سے آکر کام شروع کریں -

٥ ارجب المرجب ١٣٢٥ ه بنجشنبه

کنگ کو ٹھی = شرح دستخط مبارک

مسٹر پکتھال جن کا ترجمہ قرآن بزبان انگریزی مشہور زمانہ ہے کہ توسیع ملازمت کے لیے فرمان ملاحظہ ہو

#### فرمان

مملاحظہ عرض داشت صغیہ تعلیمات معروضہ مورخہ ۲ شعبان ۱۳۴۵ ھ جو چادرگھاٹ ہائی اسکول کے پرنسپل مسٹر پکتھال کی نسبت ہے -حکم = بالفعل مسٹر پکتھال کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیع کی جائے شرح دستھط مبارک ۲۴ شعبان ۱۳۴۵ھ یکشنبہ = شرح دستھط امین جنگ کنگ کوٹھی

مسٹر پکتھال کی ملازمت کو مستقل کرنے کے متعلق فرمان ملاحظہ ہو

#### فرمان

بملاحظه عرضداشت فرمان صغيه تعليمات معروضه مورخه ااجمادي

الاول ۱۳۴۵ھ جو چادر گھاٹ ہائی اسکول کے پرنسیل مسٹر مار ما ڈیوک پکتھال کومستقل کر دیا جائے ۔

۲۵ جمادی الاول ۱۲۴۵ هه پنجشنیه

كنگ كوئھى

بثر حدستخط مبارك

بشرحد ستخطرامين جنگ

یروفسیر سمنت را و کوباسٹل کی زائد ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ سے زیادہ معاوضہ دئے جانے کے متعلق فرمان پیش ہے ۔

فرمان

بملاحظه عرصنداشت صغه تعليمات معروضه > جمادي الاول

۱۳۴۵ ھ جو نظام کالج کے پروفسیر ہمنت راوکو دارلاقامہ کی منتظمی کے زائد

کام کا معاوضہ دینے کی نسبت ہے

حکم = بیمنت را و کو مذکورہ زائد کام کی بابت تاریخ مسدودی ہے پچاس روہیہ ماہانہ معاوضہ دیا جائے ۔

۲۵ جمادی الاول ۱۳۴۵ هه پنجشنیه

كنك كوڅھي

تثرحد ستخط مبارك

شرحد ستخط امين جنگ

اعظم جنگ بہاور جو بعد میں جامعہ عمثانیہ کے وائس چانسار بھی رہ ھکے ہیں انکے اصافہ کریڈھے متعلق فرمان یوں ہے۔

#### فرمان

بملاحظہ عرضداشت صغیہ تعلیمات معروضہ ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۴۵ھ جوسٹی کالج کے پرنسپل سید محمد اعظم کے اضافہ کریڈکی نسبت ہے۔

صکم = ویگر عہدہ داران سررشتہ تعلیمات کے مماثل سید محمد اعظم کو بھی ۱۵۰ روپسیہ ماہانہ کا اضافہ کریڈ مکم آذر ۱۳۲۲ اف سے دیا جائے -

۲۹رمضان المبارك ۱۳۴۵ ه يكشنب

كنك كوثحي

شرحد ستخط مبارك

شرحد ستخطامين جنگ

فرامین سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوزائد قابلیت کی بنا، پرزائد گریڈ پر تقرر ہنیں کیا جاتا تھا بلکہ حسب قاعدہ انکو ابتدائی گریڈ دیا جاتا تھا۔ پروفسیر خلیفہ عبدالحکیم کی باستہ جو فرمان صادر ہوا ہے اس سے اس معالمہ پر روشنی پردتی ہے۔

#### فرمان

بملاحظہ عرضداشت صغیہ تعلیمات معروضہ ، اجمادی الاول است میں معروضہ ، اجمادی الاول ۱۳۳۵ ہے جو جامعہ عثمانیہ کے پروفسیر ضلفیہ عبدالحکیم کی درخواست کی نسبت ہے کہ انگو( )گریڈ میں کا اسٹارٹ دیا جائے - حکم = پروفسیرڈاکٹر خلفیہ عبدالحکیم کو( ) ابتدائی کریڈکی ترتی ملتی رہیگی

كنك كوتهي

شرحد ستخط مبارك

ىثىرح دستخط امىن جنگ

جہاں پروفسر خلفہ عبدالحکیم صاحب کیلئے حکم ہے وہیں محبوبیہ گر لس اسکول کی ایک معلمہ مس کلارک کو انہتائی گریڈ کی تنخواہ ایصال کرنے کا حکم دباگیا

#### فرمان

بملاحظہ عرضداشت صغیہ تعلیمات معرخہ ۲ جمادی الاول ۱۳۳۵ ہے جو مجوبیہ گرلز اسکول کے یورپین معلمات کے اخراجات ریل و جہاز و مدمتعلقہ میں گنجائی نہ ہونے سے دوسرے مدسے ادا کرنیکی نسبت ہے

حکم = اخراجات مذکور کی رقم مطلوبہ گنجائش نشاندا دہ سے ادا کیجائے ۔ شف

۶جمادی الثانی ۱۳۴۵ھ یکشنبه

كنك كوخھى

تثرحد ستخط مبارك

شرح دستخطامين جنگ

کبھی کسی اہل قلم کی امداد اسطرح کی گئی کہ اسکی کما بوں کے نسخہ خرید کر طالب علموں میں بطور انعام تقسیم کئے گئے ۔

### فرمان

بملاحظه - عرصنداشت صغیه عدالت مورخه ، جمادی الاول

۱۳۴۵ ہے جو سید ندیم الحسن کی مولفہ کتاب (اردو کی قومیت) کی نسبت ہے ۔ حکم = اس کتاب کے اور ان کے دیگر تصانیف کے چند نسنے طلباء کو انعام دینے کیلئے صغیہ تعلیمات میں خرید کر لئے جائیں تو کافی ہے ۔

۲۵ جمادي الاول ۱۳۴۵ هه پنجشنبه

كنك كوثهى

شرحد ستخط مبارك

شرحد ستخطامين جنگ

صرف ایسے کالحس کو ہی سرکاری طرف سے امداد ہنیں وی گئی جہاں کھنے پڑھنے کا کام ہو تا تھا بلکہ میوزک وغیرہ فنون لطیفہ کیلئے بھی امداد دی گئ

#### فرمان

بملاحظہ عرضداشت صغیہ فینانس مورخہ ۲> ذالحجہ الحرام ۱۳۳۵ ح جوآل انڈیامیوزک کانفرنس کے پرلیسیڈنٹ کی درخواست کی نسبت ہے کہ میوزک کالج لکھ توکیلئے سرکارسے جندہ دیاجائے -

حکم = مذکورہ کارلج کے لیے ہماری طرف سے وس ہزار روپنے کلدار چندہ دیا

جائے -

شرح دستخط مبارك

٢٩ ذلجبه الحرام ١٣٢٥ ه = شرح دستحط امين جنك

عبدالحلیم شرر کے نام سرکار آصفیہ سے وظیفہ جاری تھا جو میرے ایک مضمون شائع شدہ سب رس میں جھپ جگا ہے ۔ یہاں پر ایک فرمان عبدالحلیم شرر کی بیوہ کے نام ہے -

عبدالحلیم شرر کی بیوہ محفوظ النساء بسکیم کے نام ایک سو پیچاس روبیہ کلدار ماہوار عایتی تاحیات بشرط پروش و تعلیم اولاد جاری کی جائے ۔ تشرح وستخط مبارك

٤ شعبان المعظم ١٣٢٥ه بنجشنبه = شرح دستخط امين جنگ

غرض کہ تعلیمی امور میں حکومت کی طرف سے ہر طرح کی اعانت کی

جاتی تھی اور علماء و فضلاء کی قدر و منزلت ہوتی تھی ۔ یہ تمام فرامین اسٹیٹ آرکیوز میں محفوظ ہیں جو چکٹ بکس کی صورت میں ہیں ۔ اور ان کی نقل ایک

رجسٹر میں محفوظ ہے جو باستہ ۱۳۴۵ فرامین مبارک کے نام سے ہے اس پر

پیشی صدر اعظم بہادر لکھاہے۔

## عہد آصف سابع میں تعلیم نسواں لڑکیوں کے قدیم مدارس اور کالحس

عہد نواب میر عثمان علی خاں میں مردوں کے دوش بدوش عور تیں بھی بیدار ہوگئی تھیں اور انھوں نے علم وفن، تمدن ومعاشرت میں جوکھے ترقی کی وہ لائق ستائش ہے،اس زمانہ میں تعلیم کے مختلف درجے قرار دئے گئے تھے ا بیتدائی، ثانوی اور، اعلی اور تهر ثانوی کی دوقسمیں تھیں وسطانی اور فوقانی – ابتدائی - - سلطنت آصفیہ میں سرکاری طور پرسب سے ملے ۱۲۳۲ ف میں تعلیم نسواں پر توجہ دی گئی ۔ ممالک محروسہ سرکارعالی میں ابتدائی مدارس نسواں کی تعداد صرف ۹۶ تھی جس میں سے ۳۷ سرکاری اور ۴۲ خانگی اور امدادی تھے۔ان میں تعلیم پانے والی طالبات کی کل تعداد ۴۱۹۲۳ تھی۔ایک پرائمری ماڈل اسکول بھی ۱۳۳۴ف میں قائم ہوا۔ یہاں پر مخلوط تعلیم کا جدید طرزے کسن بچوں کے لیے انتظام تھا۔ مانسٹری میں تھڈسے تعلیم دی جاتی تھی۔ بیگیم سید جمال الدین اس مدرسه کی صدر معلمه تھیں جھوں نے خود املی جاکر مانسٹری اسکول میں تربیت حاصل کی تھی اور انگلستان کے مدارس میں بھی عملی تجربه حاصل کیاتھا۔

مدارس وسطانییه - - ۱۳۱۹ف میں مدارس وسطانیه صرف ۲ تھے وہ بھی بلدہ کی حد تک اصلاع میں کوئی مدرسہ وسطانییہ ہنیں تھا۔ معلمات کی تعداد ۱۸ اور سلور جو بلی تک ان کی تعداد بنیں ہوگئی - سات سرکاری اور ۱۳ خاتگی امدادی - طالبات کی تعداد ۸ ، ۳۳ ہوگئی ۔

مدرسه فوقانسیه ۱۳۱۹ف میں تنین ہائی اسکول تھے جن میں دو سرکاری اور ا یک خانگی تھا ۔ ان کی طالبات کی تعداد ۲۴ تھی ۔ سلور جوبلی تک بائی اسکول کی تعداد ۸ ہوگئی جس میں چار سرکاری اور چارا مدادی مدارس تھے ۔ اور طالبات کی تعداد ۲۷۹۳ ہوگئ ۔ اس کے ساتھ بی بعض مدارس کا ذکر دلجیبی کا باعث موگا- باتی اسکول نامیلی -اس کاقیام • • ۱۳ ف میں عمل میں آیا مگر انہیں سال میں اس کی جملہ تعداد صرف ۹۵ تک چہنی تھی ۔ اگر جید یہاں یونیورسٹی کے کورس کے مطابق میٹرک کی تعلیم ہوتی تھی لیکن یونیورسٹی نے اس کو تسلیم بہنیں کیا تھا ۔ ۱۳۱۶ف میں تین لڑکیاں امتحان میں شریک ہوئیں لیکن کوئی كامياب منين ہوسكى - البية امتحان مڈل میں تیرہ شریک ہوئیں اور نو كامیاب ہوئیں ۔ میرعثمان علی خال کی شخت نشینی کے وقت ان کی تعداد ۹۵ ہوگئی اور سلور جو بلی تک ۵۷۹ رمی پهاں پر دو طرح کی تعلیم ہوتی تھی ایک تو سرکارعالی کے اسکول لیونگ سر میفکٹ کی اور دوسرے جامعہ عثمانیہ کی میٹرک کی ۔ اول الذكريبال سے فارغ ہو كر نظام كالج ميں شريك ہوئى تھيں اور ثاني الذكر ویمنس کالج (کلید اناث) میں بہاں تعلیم کے علاوہ دست کاری، پکوان، سیون کے لیے بھی ٹیچرس موجود تھیں ۔ ڈاکٹرآمنہ پوپ اس درسگاہ کی صدر تھیں ۔ ان کے زمانہ میں اس مدرسہ کو بڑی ترقی ہوئی ۔ ان کی محنت اور دلچیں کے باعث كليه اناث كاقيام عمل مين آيا - خواتين دكن كي تعليي ترقي مين ان كابرا

مجبوبه برگرلز بانی اسکول اس مدرسه کا قیام نواب میر مجبوب علی خال

کے زمانہ میں ہوا • بوا میں ہوا لیکن میر عثمان علی خاں کے زمانہ میں اس مدرسہ کو بہت ترقی ہوئی ۔ مدرسہ کے قیام کے بارہ سال بعد ۱۳۱۸م ۱۹۸۴ء میں یہاں صرف بائنیں لڑکیاں تھیں اور سلور جو بلی تک ۳۴۴ لڑکیاں زیر تعلیم ہو گئیں ۔ اس کے علاوہ کنڈر گارمن میں مخلوط تعلیم ہوتی تھی جو آج بھی اسی طرح ہے ۔ لڑ کے اور لڑ کیوں کی جملہ تعداد ۳۶۰ تھی ۔ اس مدرسہ کے تین حصے تھے بیعنی کنڈر گارمن ، مڈل اسکول اور ہائی اسکول - جو سینٹر کیمبرج کی تعلیم کے لیے مختص تھا ۔ کنڈر گار من میں جدید اصول کے لیے ایک یوروپین خاتون کی نگرانی میں تعلیم ہوتی تھی ۔ مصوری کے لیے جو مختص ہوتی تھیں رائل ڈرائنگ سوسائٹی لندن کے ٹیچر آف آرٹس کے امتحان کے لیے تیار کروایا جاتا اور امنیں اعلی درجه کی مصوری کی تعلیم دی جاتی - موسقی کی جو تعلیم پاتی تھیں ان کوٹریٹی کالج آف میوزک لندن کے لیے تیار کیا جا تا تھا۔ بزم ادب بھی قائم تھی ۔ سہ مابی رسالہ اردواور انگریزی زبان میں شائع ہوتا ۔ دو پہر کے کھانے کا خاص انتظام ہو تاان کے لیے ایک صاف ستھراا ور خاص کھانے کا کمرہ تھا۔ وہ خودا پنی سواری میں آتی تھیں۔ مس لینن اس مدرسہ کی پرنسپل تھیں اور مس مندی نائب صدر تھیں -

اسٹانلی گراز ہائی اسکول یہ مدرسہ مشن کے زیر اہمتام تھا جس کو سرکاری عالی سے مہدینہ دو سور و بے امداد دی جاتی تھی۔ ۲۹۱ لڑکیاں سلور جو بلی کے وقت زیر تعلیم تھیں یہاں پر slc کی تعلیم ہوتی ۔ سینٹ جارج گرامر اسکول یہ مدرسہ بھی مشن کے زیرانتظام تھا۔ سرکار عالی سے بھی اسکول امداد ملاکرتی ہے۔ یہاں سینٹر کمبرج یک تعلیم ہوتی تھی اور اس وقت تقریباً سو ملاکرتی ہے۔ یہاں سینٹر کمبرج یک تعلیم ہوتی تھی اور اس وقت تقریباً سو

طالبات يهان پرزير تعليم تھيں۔

مدرسه فوقانیہ مفیدالانام یہ بھی برہماچیتری خاندان کے ایک فرد راجہ بنسی لال صاحب کی کاوش سے وجود میں آیا تھا جو اعتبار چوک میں قائم ہوا ۔ اس گلی کانام ہی تعلیم گلی پڑگیا۔اس کو بھی سرکارعالی سے امداد ملتی تھی۔ یہاں پر پردہ کا نعاص انتظام ہو تا ۔ سواری کے لیے شکر ام مقرر تھی جس میں طالبات ا وراساتذه اسکول آتی تھیں - اس اسکول میں ایک خاص قسم کا ڈسپلن تھا اور یہماں برہما چھتری خاندان کی لڑ کیوں کے علاوہ کائستھ خاندان کی لڑ کیاں بھی پڑھتی تھیں - اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اقرباء سرکار تعنی صاحبزادوں کی لڑ کیاں اور پرانے شہر کے امراء کی لڑ کیاں بھی اس اسکول میں زیر تعلیم تھیں اوراساتذہ بھی زیادہ ترا نہی خاندانوں سے تعلق رکھی تھیں ۔ یہاں پر دو سرے مضامین کے علاوہ ہندی زبان بھی پڑھائی جاتی تھی جو دوسرے سرکاری مداس میں اس وقت رائج ہنیں تھی ۔ فارسی وعربی اور دینیات کی بھی تعلیم دی جاتی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوم سائنس کپوان ،، دستکاری ، خیاطی ، اون کا کام وغيره بھی لڑکیوں کوسکھلا یا جا تا تھا۔ بعد میں یہ اسکول ہائی اسکول ہوگیا۔ اعلی تعلیم نواب میر عثمان علی خاں سے عصلے خواتین کی اعلی تعلیم کا کوئی انتظام ہنیں تھا اور نہ کسی نے اعلی تعلیم حاصل کی تھی ۔ اس دور میں خواتین اعلی تعلیم کا انتظام ہوا ۔ چنانچہ اس دور میں تین کالجوں میں خواتین اعلی تعلیم حاصل کرتی تھیں ۔

ویمنس کالج (کلیہ) یہ جامعہ عنمانیہ سے طلق ہے ۔ imrr میں اس کا قیام عمل میں آیاا وریہ نامیلی ہائی اسکول کی عمارت میں ہی قائم ہوا۔ یہاں بی ایس سی اور بی بس سی کی تعلیم ہوی تھی۔ یہاں پر ایف اے اور بی اے اور ایف ایس سی اور بی بس سی کی تعلیم ہوی تھی۔ طالبات کی کل تعداد ۲۲ تھی۔ اس کالج کے قیام میں ڈاکٹر آمدینہ پوپ کا بڑا حصہ ہے۔ اس کلیہ کی اولین طالبات میں نوشا بہ خاتون ، درة البیضا بسکیم ، نظیم محدی بسکیم ، سراج النسا بسکیم ، سراج النسا بسکیم ، سراج النسا بسکیم ، نظام سلامت النسا بسکیم ، شامل ہیں ۔ نظام کالج میں مخلوط تعلیم ہوتی تھی اور اس میں کل ۳۵ طالبات زیر تعلیم تھیں ۔ ایف اے بی اے سال دوم (۱۰) بی ایف اے سال دوم (۱۰) بی ایک سال دوم (۱۰) بی اے سال دوم (۱۰) بی ایک سال دوم (۱۰) بی ایک سال دوم (۱۰) بی سال دوم دور ۲۰ بی سال دور ۲۰

میڈیکل کالج جامعہ عثمانیہ سے متعلق میڈیکل کالج میں مخلوط تعلیم ہوتی تھی جن میں اولین طالبات میں چارلڑ کیاں تھیں - خیرالنسابسکیم مس آرچٹو پادھیا(سروجنی نائیڈو) مس یم بٹ، مس ایس بٹ -

یمچرس ٹریننگ حیدرا باد میں ایک اور اصلاع میں دو مدرسے قائم کئے

ان مدرسوں میں قیام کا بھی انتظام تھا اور بھر اسکول ٹریننگ کالج بنادیا
گیا جس کی صدر خصورالنساء بیگیم ایم اے - بی ٹی تھی - بیروں ملک اعلی تعلیم
نسوان نواب میرعثمان علی خان کے دورسے عطے صرف دو خواتین نے اعلی
تعلیم حاصل کی تھی ۔ لیکن اس دور میں باہر جاکر تعلیم حاصل کرنے کا انتظام
کیاگیا جس میں سرفہرست خواتین حسب ذیل ہیں ۔

بادشاہ سگیم صوفی - ایم اے علیگڈھ - مس ایس چٹو پادھیا بی اے ایل ٹی مدراس، مسز سباسنٹین بی اے ایل ٹی مدراس - حضور النسا سگیم ایم اے بی ٹی لکھنو نور النسا سگیم بی اے لکھنو مس لیلا منی نائیڈو بی اے اکسفورڈ مس جسی مندی ام اے آنرس میچرس ڈیلومالندن مس میری مندی بی ایس سی لندن مس دورا نندی فروبل کورس لندن بهگیم سید جمال الدین ڈیلو ما مانٹسیری کورس الملی ، (لندن ) بیگیم زینی یار جنگ بی اے آ آکسفورڈ مس ویلنکر ڈیلوما (لندن) مصطفائي بلكم منشي فاصل (مدراس) خيروالنسابيكم ايم بي ايس ممنئي سمراج النسابيكم فارس طهران خديجه بسكيم كندر كارمن وْبلوما مامنيسري (لندن) تعليم جسمانی بخم النسابیگيم کو خاص طور پر لندن جھجواگيا اور ايک مهتم مس اسپرس شاه جوبعد میں Mrs Biddle کہلاتی کا تقرر کیا گیا اور ایک ٹریٹنگ کالج بھی مس شاہ کی نگرانی میں قائم ہوا جس کی اولین طالبات میں آمینہ سلطانہ توصيف النساافسر سلطانه وغيره شامل ہيں